

عَيْقات جَيْل طِيكِرام جوائن كم https://t.me/tehqiqat

رہیج الاوّل شریف کے پُرنور موم میں عاشقا مِصطفیٰ سَالَیْ اِیْمَ مِنْ اللّٰہِ اِللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ حسن ترتیب

| permissioner |                                                                    |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| صحمير        | عنوان                                                              | تمبرغار |
| 11           | نغمه ميلاد                                                         | 1       |
| 12           | انتشاب                                                             | 2       |
| 13           | نذرائه عقيدت                                                       | 3       |
| 14           | تقريظات علماءكرام                                                  | 4       |
| 25           | تقذيم                                                              | 5       |
| 25           | جشن ميلا دُ حبلوس ميلا داورمحفل ميلا د كامفهوم                     | 6       |
| 26           | توشيحي عبارات                                                      | 7       |
| 30           | مخالفین کی تج روی                                                  | 8       |
| 31           | انداز بدلتے ہیں                                                    | 9       |
| 33           | منکرین کے خودسانستہ امور                                           | 10      |
| 34           | میلا دمنانے کے فوائد                                               | 11      |
| TO.          | حضورني كريم سائفانيين فيصحابه كرام وفأفظ كمحفل مين اپناميلا و پرها | 12      |
| 36           | محضل مصطفى سأن فالياييم اورتذ كره ميلا د                           | 13      |
| 37           | سيدتناعا ئشەصدىقە بالفجئا ورتذ كرەمىلا د                           | 14      |
| 37           | حضور نبي كريم سل فالياليل في سومواركاروزه ركه كرايناميلا دمنايا    | 15      |
| 37           | حضور نبي كريم سأنفاتياني اورضيافت ميلاد                            | 16      |
| 38           | حضور نبی کریم سائی آبینے نے اپنااعز از بیان کر کے اپنامیلا دمنایا  | 17      |
| 39           | تذكره پيدائش وبعثته اورمحفل ميلا د                                 | 18      |

# جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

| مصطفع بريات في                           | نام كتاب |
|------------------------------------------|----------|
| This is to the re                        |          |
| .2012ريجوري                              | ساشاعت   |
| 11,00                                    | لغداد    |
| 200                                      | صفحات    |
| 160                                      |          |
| میلادیبلیکیشنز                           |          |
| Matro233-4503530 25 th J. B. C. S. S. S. |          |

#### = 2 in

| · • ضياء القرآن عني بخش رو دُلا مور/ راي | · كلتباعلى حضرت دربارماركيث لابهور |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| ه زاويد پلي كيشنزور بارمار كيث لاجور     | « شبير برادر ذارده بازار لا بهور   |
| •احمبك كاربوريشن واوليندى                | ە مكتبة غوثيه مول يىل كراچى        |
| • مكتبه فيضان رضا ـ لالديوى              | • مكتبه فيضان سنت رملتان           |
| • مكتبه بابافريد- پاكيتن شريف            | · رضاوراک باوس - دربار ماركيا ايور |
| ےروو فزوق کل مجدما بیوال                 | • مكتبه فيضان رضار يلو             |

| 39  | تذكر دنو رانيت مصطفي سان نيايينم اور محفل ميلا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 42  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20  |
| 43  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21  |
| 44  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22  |
| 47  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23  |
| 48  | حضور نبی کریم مان فالیل نے اپنے زمانے کی فضیلت بیان کر کے اپنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24  |
| 40  | ميلادمنايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61  |
| 49  | حضور نی کریم مل فالد نے اپنے قبیلے اورنسب کی فضیلت اورشرافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25  |
| 8   | بیان کر کے اپنامیلادمنایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GA  |
| 53  | حضور نی کریم سی فالی لے نے اپ اباؤ اجداد کی پاکیزگ اورشرافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26  |
| 7   | بیان کر کے اپنا میلا دمنا یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.5 |
| 54. | تذكره سفرنو ومصطفى مان فالايتربربان مصطفى سأنطيليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27  |
| 55  | حضور نبی کریم ملی این فی این محفل میں تمام انبیاء کرام بیل پرایتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28  |
| 01  | افضلیت بیان کر کے اپنامیلا دمنایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 57  | ایک اہم نکند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29  |
| 61  | اعلى حضرت بمناملة كافرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30  |
| 61  | صفور نی کریم سل الفالی اے ایک بعثت کا ایک اہم مقصد صحابہ کرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31  |
| 14  | ر الله الله المال المال المالية المالي | 10  |
| 62  | نی كريم سان اليد نے است وسيله سے حصرت آدم عديانلا كى توبہ قبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32  |
| 18  | ہونے کا واقعہ بیان کر کے اپنامیلا ومنایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10  |
| 63  | ا يك تضيه كا تصفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33  |
| 63  | ضعيف مديث كاعكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34  |

كرام بن أين كرمام بان فرماكرا يناميلا دمنايا-

| 00  | 12 00 BURDE & CO . 1                                                   | 51 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----|
| 93  | الله تعالی کا اپنی کری پرنز ول اور نبی کریم سائلاتین کم کاخصوصی قیام۔  | -  |
| 94  | خصوصی نداءاورکلمات حمد کاعطا کیاجانا۔                                  | 50 |
| 95  | اہلِ ایمان کے آخری گروہ کی دوزخ سے نجات۔                               | 53 |
| 95  | تمام امتول كيليخ نبي كريم سأنفاتيهم كوشفاعت عظمي كااختيارو ياجانا      | 54 |
| 96  | الله تعالى كاحضور نبي كريم سي فاليابية سيسوال                          | 55 |
| 97  | الله تعالى كى طرف سے حضور نبي كريم سائلين كا استقبال                   | 56 |
| 98  | الثدنعالي كاحضورني كريم ما فاليابيم كوابية ساته خصوصي نشست يربشانا     | 57 |
| 99  | حضور نبی کریم مل فالی کم نے اپنا خاتم النہین ہونے کا اعلان کر کے اپنا  | 58 |
|     | ميلادمنايا                                                             | 72 |
| 101 | وجوبات افضليت مصطفي صلي فالياتيان اورمحفل ميلا د                       | 59 |
| 101 | جوامع الكلم كي وضاحت_                                                  | 60 |
| 102 | گياره جوامع الكلم _                                                    | 61 |
| 103 | تذكره فصاحت زبان مصطفى سأنفلا يبزم اورمحفل ميلاو                       | 62 |
| 104 | حضور أي كريم سافقايد إن اين ايك اجم خصوصيت" آدم علائم كي               | 63 |
| 38  | تخلیق ہے بھی پہلے مقام نبوت پر فائز ہونا بیان فرما کرا پنامیلا دمنایا۔ | 88 |
| 105 | روایت مذکوره کی محدثانه اسنادی شختیق                                   | 64 |
| 106 | حضور نبی کریم مل فالی فی نے اپنے وسیع علم کے وریعے صحابہ کرام          | 65 |
| RN  | ر المنظم كالمحفل ميں قيامت تك كى خبرين وے كرا پناميلا دمنايا۔          | 12 |
| 110 | حضور نبی کریم مل فیلیم نے کا کنات کی ابتداء سے لے کر کا کنات کی        | 66 |
|     | انتہاءتک کی فجریں دے کرا پنامیلا دمنا یا۔                              |    |
| 111 | حضور نی کریم سائن آین نے اپنی مفل میں صحابہ کرام شی اُنٹی کے سامنے     | 67 |
| de  | ا ہے وسیع علم غیب کا اظہار فر ما کر اپنا میلا دمنایا۔                  |    |

| ,    |                                                                           |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 156  | حضور نبی کریم سان الاین نے سورج کووالیس پلٹا کراپنا میلا دمنا یا۔         | 97  |
| 157  | حضور نبی کریم مل فلاین نے اپنی نبوت کے اثبات کیلئے تھجور کا کچھہ          | 98  |
|      | قدموں میں بلا کرا پنامیلا دمنایا۔                                         | 011 |
| 158  | حضور نی کریم سان الین نے اپنے بھین کے حالات صحابہ کرام                    | 99  |
| 113  | ر کھنٹنے کے سامنے بیان فرما کرا پنامیلا دمنا یا۔                          | 176 |
| 161  | حضور نبي كريم مل فالينيم في درختول كواسيخ قدمول ميس بلاكرا پناميلادمنايا- | 100 |
| 163  | حضور نبی کریم سان الیایج نے "اپنے ذکر کا خدا کے ذکر کے ساتھ متصل          | 101 |
| 118  | ہونا''صحابہ کرام میں آئیم کے سامنے بیان فرما کراپنا میلا دمنایا۔          | 180 |
| 164  | حضور نبی کریم سافظاید انے اپنے نعت خوال حضرت حسان بن ثابت                 | 102 |
| 8118 | طالفن كى حوصله افزائى فرما كراينا ميلا دمنايا-                            | 187 |
| 166  | حضور نی کریم سائلاتیم نے اپنے نعت خوال حضرت عامر والفرا کی                | 103 |
| 120  | حوصلہ افزائی کر کے اپنا میلا دمنایا۔                                      | 190 |
| 167. | حضور نی کریم سال ایج بے نعت خوانی کرنے پر بنونجار کی بچیوں ک              | 104 |
|      | حوصله افزائی فرما کراپنامیلا دمنایا-                                      | 101 |
| 168  | حضور نبی کریم سل الالایل نے حضرت اسود بن سر لع دان فائد سے اپنی نعت       | 105 |
|      | س كرا پناميلا دمنايا _                                                    |     |
| 168  | حضور نبي كريم مل فاليليم في السيخ بي حضورت عباس والفؤ سابين العت          | 106 |
|      | سن كرا پيناميلا دمنا يا-                                                  |     |
| 169  | حضور نی کریم مانظائیلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے آسان سے                  | 107 |
|      | بارش برسا كرا پناميلا دمنايا-                                             |     |
| 170  | حضور نبی کریم سان الی الم نے اپنے صحابی طافق کو اپنے وسیلے سے اللہ        | 108 |
| JA.  | تعالی کی بارگاہ میں دعاما تکنے کاطریقة سکھا کرا پنامیلا دمنایا۔           |     |
| 171  | ميلاد مصطفى سل فقاية في براظهاد سرت كرفي يركافرك عذاب مين تخفيف-          | 109 |
|      |                                                                           |     |

| 143  | حضور نبی کریم مان تالیم نے اپنے ذکر کی عظمت وفضیلت بیان کر کے              | 86                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 80   | ا پناميلا دمنايا-                                                          | THE                                  |
| 144  | حضور نبی کریم مل المالی نے اپنا خاص اعزاز"سب سے پہلے اللہ                  | 87                                   |
| 70   | العالى كا آپ نونداء كرنا مصابه كرام رُقَالِقَيْرُ كے سامنے بیان كر کے اپنا | 011                                  |
| 311  | ميلا ومنايا_                                                               | \                                    |
| 144  | حضور نبي كريم سل المالية في ابني اجم خصوصيت" قيامت تك كى تمام              | 88                                   |
| 73   | اليزي آپ الفيلة كرام وي الله كرام وي الله كرام الفيلة كرام الله            |                                      |
| 74   | بیان کر کے اپنامیلا دمنایا۔                                                | 120                                  |
| 145  | حضور نبي كريم مل تالين إن ابن اجم خصوصيت "جنتيول اورجبنيول                 | 89                                   |
|      | کے نام بہت ولدیت اور خاندان جاننا'' صحابہ کرام شی این کے سامنے             |                                      |
| er   | بیان کر کے اپنامیلا دمنایا۔                                                | 1210                                 |
| 146  | حضور نی کریم سل فالی خان این اہم خصوصیت" اپنی امت کے برخض                  | 90                                   |
| /olt | کو پہچاننا' مصحابہ کرام جن اُنڈ کے سامنے بیان کر کے اپنا میلا دمنایا۔      | Tran                                 |
| 146  | حضور نبی کریم مان تناییز نے اپنی بعثت کا ایک خاص مقصد" اپنی امت کو         | 91                                   |
| -en  | جہنم سے بچانا' صحابہ کرام فِی اُنڈی کے سامنے بیان کر کے اپنامیلادمنایا۔    |                                      |
| 149  | حضور نی کریم ساز فالین نے ایک نبوت کی حقانیت بیان فرما کراپنامیلادمنایا۔   | 92                                   |
| 150  | ''لفظ عوا تک'' کے متعلق امام اہلسنت احمد رضا خان محدث بریلوی               | 93                                   |
|      | بينائية كالمين                                                             |                                      |
| 151  | حضور نبی کریم ساتھ این نے اپنی نبوت کے اثبات کیلئے چاند کے                 | 94                                   |
| 83   | ووملزے کر کے اپنا میلا دمنا یا۔                                            | RE                                   |
| 152  | حضور نی کریم ساففائی نے اپنی مبارک انگی سے پانی کے چشمے بہاکر              | 95                                   |
| 84.  | ا پناميلا ومنايا-                                                          | Name and Address of the Owner, where |
| 155  | حضور نی کریم سائناتیم نے صحابہ کرام دی النے کے سامنے اپنی کلی مبارک        | 96                                   |
|      | کی بر کتیں ظاہر کر کے اپنا میلا دمنایا۔                                    |                                      |

#### نغميلاد

حضرت آدم ابھی تھے مٹی و پانی کے مابین اس وقت بھی جلوہ گر تھا نور مصطفیٰ سی اُٹھالیائی

وعائے ابراہیم، بشارت عیسی اور سیدہ آ مند کا راج دلارا جس سے محلات شام نظر آ گئے وہ نور مصطفی سی ایکی

جنت کے دروازوں پر لکھا پایاجس کا نام حضرت آدم نے کتنا پیارا ہے نام نامی محمد مصطفیٰ سائٹائیٹنم

بیارا ہے کا میں کو کہ میں کو کی اللہ اور کوئی کلیم اللہ کوئی خلیل اللہ، کوئی ذبیج اللہ اور کوئی کلیم اللہ ان سب سے افضل میں ہمارے مصطفیٰ ساؤٹریٹی

حضرت جریل نے کھنگالا دنیا کے مشرق و مغرب کو گر نہیں یایا ایسا شخص جیسے ہیں محد مصطفی ساڑھائیلم

كر كے عقيقة كروں كا آپ سۇ اللاتينى نے خود ساتابت كرديا

کہ ہے سنت مصطفیٰ سل فرائی ہے منانا میلا ومصطفیٰ سل فائی ایم

تعجراتی پر بھی اللہ کا بید دائی کرم ہو جائے لکھتا رہے وہ ہر وقت نعیت مصطفیٰ سان الایلیم

نتیجة لکر:محرشعیب احمد تجراتی آف حاجیواله تجرات

|     | 10                                                              |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 173 | ابولهب کوخواب میں دیکھنے والا کون تھا؟۔                         | 110 |
| 173 | روایت مذکورہ پرمحد ثین کے تیم ہے۔                               | 111 |
| 176 | ایک تبصر ومنکرین میلا د کے گھر ہے۔                              | 112 |
| 176 | روایت مذکوره پرمنکرین میلاد کے اعتر اضات ادران کے تقیقی جوابات۔ | 113 |
| 177 | ایک ضروری بات_                                                  | 114 |
| 177 | پہلا اعتراض اوراس کا جواب۔                                      | 115 |
| 180 | دومرااعتراض اوراس كاجواب                                        | 116 |
| 183 | تيسر ااعتراض اوراس كاجواب_                                      | 117 |
| 187 | چوتفااعتراض اوراس كاجواب                                        | 118 |
| 189 | مخالفین میلاد کے منتدعلماء کی تصریحات                           | 119 |
| 190 | پانچوال اعتراض ادراس کا جواب۔                                   | 120 |
| 191 | غاتمة الكتاب_                                                   | 121 |
| 193 | ماخذوامراجع_                                                    | 122 |

#### **\*\*\*\***

#### نذرانهعقيدت

فقیرا پنی اس کاوش کوعالمی مبلغ اسلام، پیکرخلوص و محبت، زینت المشاگخ، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ پیر

صاحبزاده **محكمه احمر قا وركى** صاحب مدخله العالى مجاده نشين آستانه عاليه قاوريه، ڈھوڈ اشریف ضلع حجرات، پاکستان **۱۹۱** 

مناظر اسلام، مصنف کتب کثیرہ، ابروئے اہلسنت، محقق اسلام، پیرطریقت، رہبرشریعت حضرت علامہ مولانا

ابوالحقائق **ببیرغلام مرتضلی** ساقی مجددی قلعه دیدار مصطفیٰ ساخطینیم آستانه عالیه مجددید، گوجرانواله

کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، جن کی علمی وروحانی سرپرتی اور رہنمائی سے فقیر مید حقہ عاشقانِ مصطفیٰ سان فائیا پینم کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہوا۔

افتدز *جوز وشرف* 

طلبگارشفاعت محد تنویروثالوی

0300-6182305

انتساب

حضورنی کریم مان فالیانج کے والدین کریمین

حضرت عبداللدوحضرت آمنه خالفؤیا

ے نام اس امید پر کے قیامت کے دن حضور نبی کریم سی اُٹھا آیا ہم کی بارگاہ میں میری سفارش فرمادیں۔

گرقبول افترز ہے عز وشریف

طلبگارشفاعت محمرتنو پروٹالوی 0300-6182305 نقريظ

مناظراسلام، ترجمان ابل حق مصنف كتب كثيره، پير طريقت، رببرشريعت

حفرت علامه بيرا بوالحقاكق غلام مرتضى ساقى مجدوى حفظه الله تعالى

آستانه عاليه مجدد بيركوجرانواله

نحمدية ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

المالحد!

زیرِ نظر کتاب فاضل نو جوان ، صاحب عزم صمیم حضرت مولا نا حافظ محر تنویر القادری طولعمرهٔ کی محبت بھری کاوش ہے۔جس میں رسول کریم سائٹلڈیٹی سے ''میلا وشریف'' سے تعلق رکھنے والی تمام روایات کو مختلف حوالہ جات سے ترتیب و یا گیا ہے۔ اور اپنے آتا کریم سائٹلڈیٹم کی بارگا دمیں بامید شفاعت ایک ہدیہ محبت پیش کیا گیا ہے۔

راقم نے اسے سرسری طور پر دیکھا۔ وہ روایات جوفر دا فر دا اہلسنت کی کتب میں موجود تھیں مرتب نے بڑی محنت کے ساتھ ان موتیوں کو ایک ہی لڑی میں پر ودیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ونہیں اس کا وش پر اجرعظیم عطا فر مائے۔ اور ان کے لئے 'ور بعہ نجات ما

آمين بحرمة سيدالمرسلين عليه الصلؤة والسلام

دعا گر ابوالحقائق غلام مرتضیٰ ساتی مجددی 16 محرم 1432 ھ/23 دسمبر 2010ء تقريظ

يا د گاراسلاف، پيكرخلوص ومحبت محسن ابلسنت

حفزت علامه پیرز اد ه ا قبال احمد فار و قی صاحب مذظله العالی

چيف ايڈيٹر ما ہنامہ جہان رضاء لا ہور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

الحمد للد ہمار بے نو جوان اب تحریری میدان میں کافی فعال ہیں اور اپنے بزرگوں کے تحریری ورثہ کو بحسن وخو بی آگے بڑھا رہے ہیں۔ ای نو جوان طبقہ کے نمائندہ طالب علم حافظ محرتنو پر قادری میر ہے پائی آتشریف لائے اور آتے ہی اس ملا قات میں انہوں نے بیہ خوشخبری دی کہ وہ ''میلا دِ مصطفیٰ بزبانِ مصطفیٰ '' کے نام سے حضور سی اُلا آیات میں انہوں نے سے خوشخبری دی کہ وہ ''میلا دِ مصطفیٰ بزبانِ مصطفیٰ '' کے نام سے حضور سی اُلا آیات میں ان کی مجت روشن میں ایک کتاب مرتب کررہے ہیں۔ مجھے انہوں نے مسودہ بھی دکھا یا، میں ان کی مجت سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ اور بڑی مسرت ہوئی کہ موصوف طالب علمی کے دور سے ہی ایسے سخیدہ اور ذکی ہیں کہ کتاب دوئی کو اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں۔

میری نفیحت ہے کہ جو کا م بھی کریں اس میں تحقیقی معیار کو ہر قیمت پر برقر ارر کھیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے تحقیقی مزاج اور ذوق سیر اب نہ ہو۔

۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میری ملت کے نوجوانوں کوتنویر قادری کی طرح باذوق بنائے اورعلمی، ادبی خد مات انجام دینے کے قابل بنائے۔

> پیرزاده اقبال احمد فارو تی مکتبه نبوییدلا مور

## تحرير ہے۔ ميں في مولانا موصوف كى ديكر تصاليف كومثلاً شرح اربعين قادري سى تحفة العروس جنت کے حسین مناظر بھر ہے موتی جنت کی تکثیں んはをとしいい موت کے مناظر وعوت وتبليغ كے بنيا دى اصول وغيره

کو ملاحظہ کیا بیتمام کتب بھی مصنف موصوف کی مدل اور بھوالہ ہیں۔ تقریر اور تحریر کا فیض مواد ناموصوف نقار پر وتصانیف کے فیض دائمی ہے۔ جس کا اٹکارٹیس کیا جا سکتا۔ بہی فیض مولا ناموصوف نقار پر وتصانیف کے ذریعے عامیۃ الناس اورعوام وخواص کولٹار ہے ہیں۔ آخر میں اللہ کھا تھیں ناچیز دعا گو ہے کہ اللہ کھی حضور پر ٹورسٹی ٹائیج کے تصدق سے علامہ حافظ محمہ تنویر قادری مدظلہ العالی صاحب کے علم وعمل ، سوز وگر از اور زندگی میں برکتیں و سعتیں عطافر مائے ۔ آ

اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اسے تویر قادری تیری تصانیف کی دھوم مچی ہو اسے تنویر قادری تیری تصانیف کی دھوم پھی ہو مدرس جامعہ صفیہ عطار پر للبنات (رجسٹر ؤ) مدرس جامعہ صفیہ عطار پر للبنات (رجسٹر ؤ) نے دوقیرستان کی کوئلی ڈسکہ روڈ سیالکوٹ

### تقريظ

فاصل جليل مصنف كتب كثيره ، پيكر خلوص ومحبت

حضرت علام محمد اقبال قاور کی صاحب مدظلہ العالی

پر نیل دارالعلوم جامع صفیہ عطار بہللبنات، پی کوئلی سیالکوٹ
جس سہانی گھڑی چکا طبیبہ کا چاند
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام
کے دلوں میں حضور پر نور، شافع محشر سائٹر آئیلی کی خوابیدہ محبت کو بیداد کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا نے انسانیت کو آپ سائٹر آئیلی کی خوابیدہ محبت کی طرف متوجہ کیا جائے۔
ساتھ ساتھ دنیا نے انسانی کے سامنے تاجداد کا نکات، فحر بنی آ دم سائٹر آئیلی کی مقدس مخصیت کی طرف متوجہ کیا جائے۔
مقر آن مجید نے نوع انسانی کے سامنے تاجداد کا نکات، فحر بنی آ دم سائٹر آئیلی کی مقدس مخصیت کا تاریخی نقط نظر سے تعارف کراتے ہوئے یہ انکٹاف کیا ہے۔ کہ پچھلی آ سانی کتابوں میں آپ سائٹر آئیلی کی آ مدا مدکاؤ کرموجود ہے۔

تحقیق سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام بڑے بذاہب کی بذہبی کتابوں میں حضور شہنشاہ مدینہ سائٹ الیت ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام بڑے بذاہب کی بذہبی کا آپ میں حضور شہنشاہ مدینہ سائٹ الیت کا آپر خیر موجود ہے۔ بیہ بھی ہررسول نے اپنی امت کو آپ سائٹ الیت کی آمد کی خوشخری سنائی اور سب امتیں آپ سائٹ الیت کے لئے جشم براہ ہیں۔ بیہ کا سکاتی اور عالمی حقیقت ہے۔ جس کی طرف کما حقہ تو جہنیں دی گئی اس قر آئی نقط کو مد نظر کا سکاتی اور عالمی موال نا حافظ تنویراحمد رکھتے ہوئے عالم نہیل، فاصل جلیل، مصنف کتب کشیرہ حضرت علا مدمولا نا حافظ تنویراحمد وادر کی ناظم اعلی تحریک معنی خیز، مدل اور بحوالہ لئے میلا مصطفی سائٹ تیج یک موضوع پر کتاب تحریر کی ہے۔ جو بڑی معنی خیز، مدل اور بحوالہ لئے میلا میں مصطفی سائٹ تیج برگی ہے۔ جو بڑی معنی خیز، مدل اور بحوالہ

### تقريظ

پیر سید عا بدهسین شاه صاحب حفظه الله تعالی پیر سید عا بدهسین شاه صاحب حفظه الله تعالی آستانه عالیهٔ هیکوان شریف بنسلع پاکیتن

علامہ حافظ تو پر قادری حفظہ اللہ تعالی اس کحاظ ہے بھی خوش نصیب ہیں کہ آستانہ عالیہ قادر بیدڈ ھوڈ اشریف ضلع تجرات سے وابستہ ہیں۔ تا جدار ڈھوڈ اشریف علامہ پیر تحمد احمد شاہ مظلم العالی کی ذات گرای جہاں ظاہری اور باطنی علوم کاسر چشمہ ہے وہاں عطاء وسخافیوض و ہر کات مہر ومروت اور خلق ومحبت کا ایک ایسا پیکر ہے جسے دیکھ کرسلف صالحین کی یا د تازہ ہو سال سے

اس آستانہ عالیہ سے وابستگی اور حضور قبلہ علامہ پیرمحمد احمد شاہ مدخلہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ سے وابستہ ہیں۔
آستانہ عالیہ کا فیضان وکرم ہے جو قا دری صاحب تصنیف و تالیف کے شعبہ سے وابستہ ہیں۔
پیش نظر کتاب جس کا نام'' میلا و مصطفیٰ سائٹ آئیٹہ بزبانِ مصطفیٰ سائٹ آئیٹہ'' ہے۔ اس میں میلا و مصطفیٰ سائٹ آئیٹہ کے موضوع پر کشیرا حادیث جمع کی گئیں ہیں۔ جناب علامہ محمد شویر الاوری و ثالوی صاحب نے اپنی اس کتاب میں بیان کردہ احادیث کو کشیر حوالہ جات سے موسوری کرنے کتاب کی زینت کو دو بالا کیا ہے۔

وعاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم سائ الیج کے صدقہ سے مصنف کو دینی و دنیوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور اس تصنیف کو اپنی بارگا و اقدس میں شرف قبولیت سے نوازے۔ آصین بجا ہ سید المہ وسلین سائٹ ایٹے

> سیرعابدحسین شاه بخاری آ ستانه عالیهٔ فیکوال شریف مخصیل عارف والا ضلع یا کپتن شریف

### نقريظ

حضرت علامه مولا ناشبيراحدرضوي صاحب مفظه الله تعالى نطيب اعظم سمرويال، سيالكوك نحمد ده و نصلي على د سوله الكريم بشيمة الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

مولانا محد تنویر صاحب کی کتاب "میلاد مصطفیٰ بزبانِ مصطفیٰ مان الله مین و میکھنے کا موقع ملا۔ ماشاء الله فقیر رضوی نے اُسے انتہائی مفید پایا۔

میرے خیال میں میلا دمصطفیٰ سائٹ ایج کے حوالہ سے بہترین کتاب ہے۔ مولانا محد تنویرصاحب کی بعض دوسری کتابیں بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ ماشاء اللہ مولانا صاحب کی کتابیں کافی مواد کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دعاہے اللہ تعالیٰ مولانا کو مزید تعلمی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کی کتابوں کو ہر خاص وعام کے لئے مفید بنائے

شبیراحمد رضوی خطیب جامع مسجد حنفی بریلوی منڈ پرخورد متصل ساہوالااڈا، سمبرو یال، سیالکوٹ 0321\_6183860

### تقريظ

#### مولا نامحرحسان قاورى صاحب عنظة الشتعالى

بن خطیب پاکستان حضرت علامه حافظ خان محمد قاوری پرتیل دارالعلوم محمد بیغوشیدا تا نگر، بادای باغ، لا مور

جیسا کہ رحمتِ دو عالم سائٹ آئیلم کے فرمان سے واضح ہے کہ ایمان کے تین درجات ہیں،
آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت ایمان کے تیسرے درجے پر مشمکن ہے۔ وجہ بیہ کہ
کفر کی ہوا کیں اتنی تیز ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جلنے والے چراخوں کو نہایت
مدھم کر دیا ہے کہ دورے و یکھنے والا انہیں بچھا ہوا ہی تصور کرتا ہے۔ پر الحمد لللہ بیسر ورکونین
مائٹ آئیلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اب بھی ایمان کے نیم روشن چراغ موجود ہیں۔

کفرکی ان ہواؤں کے ساتھ چند''اپنی اپنوں نے ہماری اور یہ وہ کا ان ہواؤں کے ساتھ ساتھ چند' اپنے '' بھی ہم سے برسر پیکار ہونے کو تیار ہیں اور یہ وہ ہی اپنی جو بغیر و پ سے بھی خطرناک ہیں۔ انہیں اپنوں نے ہماری نا وُڈ بونے ہیں اہم ترین کر دار ادا کیا ہے۔ انہیں' اپنوں' نے ہمارے ایمان کوسٹے کر دیا۔ یہ دولوگ ہیں جو ہماری طرح کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ لبی نمازی بھی پڑھتے ہیں، ہم سے بڑی داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر نہ بی آئیں ہماری طرح یا داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر نہ بی آئیں ہماری طرح یا مہمکانا نصیب ہوتا ہے اور نہ بی نعت ہوتا ہے اور نہ بی نعت ہوتا ہے اور نہ بی نی جھری سے اقبال کے مرغ حرم کو مہمکانا نصیب ہوتا ہے اور نہ بیتی کی چھری سے اقبال کے مرغ حرم کو دیے کہ کہ خلہوں ہیں کہ کہ خلہوں ہو ہو تھی اس اپنوں اور پر ایوں نے برعقیدگی اور بد نیتی کی چھری سے اقبال کے مرغ حرم کو ذرج کے مسلمان اس بات کے منتظر ہیں کہ کہ خلہوں ہو ہو تھی الی سے اور اپنے امام کا ساتھ دے کر اس کو و یسے بی زندہ کر دے جس طرح ماضی بھید ہیں دوسرے جانوروں کو کیا کرتے تھے۔

#### تقريط معروف صحافی، کالم نگار، شاعر محتر م محمد صلاح الدین سعیدی صاحب حفظه الله تعالی دُائر یکٹر تاریخ اسلام فاؤنڈیش، لا ہور پیشیمہ اللہ الوّ محمنی الدّحیثیمہ پیشیمہ اللہ الوّ محمنی الدّحیثیمہ

عزیز القدر حافظ محمر تنویر قادری ابھرتے ہوئے اور مطالعہ کا ذوق رکھنے والے متحرک نو جوان ہیں ، آپ کے قلم سے شرح اربعین قادری اور سنی تحفظ العروس کے نام سے اُن کی مستند اور مدلل کتابیں قارئین تک پہنچ چکی ہیں۔

اب موصوف نے اپنے اشہ قلم کا رخ میلاد شریف کے بابر کت مضمون کی طرف موڑا
ہے اور''میلا وصطفیٰ ساڑھ آئی ہم بڑبانِ مصطفیٰ ساڑھ آئی ہم'' کے نام سے ایک خوبصورت کتاب تیار
کررہے ہیں۔جس میں قرآ فی استدلال،حدیث پاک کے ماخذوں سے خوشہ چینی اور تغییر ک
نکات کی چاشنی کے ساتھ ساتھ اکا پر ملت کے کلام سے دوشنی حاصل کر کے اپنے قار کمین ک
دامن مالا مال کررہے ہیں۔میلادشریف پرتخریری کام پچھلی آٹھ صدیوں سے با قاعدہ ہور ہا
دامن مالا مال کررہے ہیں۔میلادشریف پرتخریری کام پچھلی آٹھ صدیوں سے با قاعدہ ہور ہا
کمان امت اور مشاہیر امت نے اپنے اپنے قلم سے میلاد کے خوب خوب پھول
کمانے ہیں اور امت کے مشام جان مہکائے ہیں۔ یہ مہارک سلسلہ جاری ہے، اور جاری
دے گا ور حضرت مولا نامحہ تنویر قادری کی کتاب اس مبارک سلسلہ کی ایک مبارک کڑی ہے۔
دمیلا امرید ہے یہ کتاب ''میلادی لٹریچ'' ہیں ایک خوشنما اضافہ ثابت ہوگی اور عاشقانِ
دمول ساڑھ آئی ہے لئے داحتِ جان بن کر اُن ہیں جذبات محبت کوفر اواں کرے گی۔
ان شاء اللہ

صلاح الدين سعيدى دُّائرَ مِكِثرِ تاريخُ اسلام فاؤنڈيشُن، لا ہور

فاضل جليل حضرت علا مهطيب كفيل چشتى صاحب حفظ اللدتعالى

جامعه ازهرشريف بمصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم كتاب فطرت كرورق پرجواحدرقم نه ہوتا تونقش بستى ابحر ندسكتا، وجودلوح وقلم نه بوتا به محفل کن فکان نه هوتی جو وه امام امم نه موتا زمين نه موتى ، فلك نه موتا عرب نه موتا ، عجم نه موتا

مرحبا! يامصطفى سانطائية اسدووجهال كوالى! مرحبا! اسماه رقي الاوّل مرحبا! قابل رفتک وستائش ہے تیرانصیب! جوسب وُسونڈ تے رہے وہ تو نے پالیا۔ بیداللہ

ك دين بجس كوچا بنواز دے - والله يختص برحمته من يشاء -

آج توانبی کی برکت سے فرخندہ ہے۔ان کی شوکت سے رفشندہ ہے۔ان ہی کی عظمت سے تابندہ ہے۔ ان بی کی نسبت سے تو پائندہ ہے۔ ہاں نسبت کی بھی کیا شان ہے۔ کہیں عشق کی جان ہے۔ کہیں روح ایمان ہے، کہیں عظمت کا نشان ہے عقل جیران ب- مجھےمبارک ہوتیری نسبت عظیم الشان ہے۔

سورحمت خداوندی کے پیش نظروہ جے چاہے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے محتف فرما لے اور قاعدہ بیہ ہےجس کو خاص کیا جائے اس کے اندر مطلوب خصوصیات موجود ہول۔اللہ جل وعلانے میرے فاصل دوست حضرت علامه حافظ محد تنویر قادری کو بیشارخصوصیات سے نوازا ہوا ہے۔ ان کی کتاب" میلادِ مصطفیٰ سائٹیلیلی بزبانِ مصطفیٰ ساٹھلیلیلیم" کا بیس نے مطالعه کیا۔ بیشازخوبیوں کی حامل پائی۔

میلاد مصطفیٰ ساہ فالیہ کم شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے انعقاد کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات ذ این تشین رہے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں دلائل قاطعہ موجود ہیں اوراس کے انعقاد کے ہارے بھائی حافظ محتویر قاوری نے میلادشریف کے سلسلہ میں جو کام کیا ہے آپ كىمامنے ہے، مجھنا چيز نے بھى چند لمح اس كتاب كے مطالعہ ميں صرف كي إ ان کی جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی عمر میں اتنی مفصل ا جامع کتب تحریر کی ہیں جن میں ہر موضوع پر باحوالہ تفتگو کی گئی ہے۔ ایک نے رائٹر کے لے اس طرح سے تصنیف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک خوشی تو اس بات پر ہے کہ کوئی شخص تو ہے جو ہمارے بزرگوں کے علمی ورثے حفاظت میں لگا ہوا ہے۔امید ہے کہ اور بھی بہت سے دلوں میں ایسے چراغ روش ہوں گ اور دوسری خوشی اس بات پر ہے کہ نئ نسل میں دوسرے درجے کے مسلمان بھی پیدا ہور۔ الله - جوابتی زبان اور قلم سے ندصرف ان 'اپنول' بلکه پرایول سے برسر پیکار ہول گے۔

فکر مندی اس بات پر ہے کہ ان اپنول کوسد صارنے کے لئے بدلوگ کافی نہیں کیونک جب کوئی مخفس دین کی جانی ہے دنیا کو کھولتا ہے اور اس کی بہاروں میں کھوجاتا ہے تو اس کے لئے واپس آ کر اعمال کی جانی سے جنت کے دروازے کھولنا بہت مشکل ہے۔ اور جودینا لبادہ اوڑھ کردنیا میں کم ہوتو اس کا واپس آنابہت مشکل ہے۔اوروہ نبی یاک سانٹھائیلیز کے فرمال كمطابق دين سے اس طرح تكاتا ہے جس طرح تيركمان سے نكل جا تا ہے۔

آپ میرااشاره مجهین گئے مول کے بیدبات یادر تھیں اسلام تلوار سے نہیں کھیلا مگراس بقاء کی خاطر تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے۔خواہ اس کے دشمن اپنے ہوں یا پرائے۔اس مقد کے لئے پہلے درجے کے مسلمانوں کی ضرورت ہے جنہیں "عرف عام" میں ابو بکر وعمر وعثمان وا وحسين وخالد شكافقة بإنورالدين،صلاح الدين، ثيبوسلطان رحمة الثعليم كهدسكته بين-

الله تعالى نے تنویر بھائی پراپنا خصوصی کرم کیا ہے جواتی کم عمر میں انہیں اتناعلم عطا ہے۔اللہ انہیں اور جمیں مزید باعمل بنائے اور ان کے اور جارے نیک کاموں میں برک فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ وقت ضرورت انہیں اور ہمیں دوسرے درجہ میں تی دے۔ آبین

محمر حسان قادری ملا ہور

### تقذيم

مناظر اسلام ابوالحقائق علامه بيرغلام مرتضلي ساقى مجدوى حفظه الله تعالى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ

جشنِ ميلاد' جلوسِ ميلا داور محفلِ ميلا دكا مفعوم:

سیرجانناضروری ہے کہ جشن میلا و طوس میلا داور محفل میلا د کامفہوم کیا ہے۔ تا کہ مسئلہ کی حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہوجائے اور دریں باب غلط فہمیوں کے جاتنقیدات اور غیر متعلقہ اعتراضات وشکوک وشبہات کا قلع قمع ہو۔

سوواضح رہے کہ ہم اہلسنت و جماعت کے نزد یک نبی کریم سائٹ اینے ہے کہ خلقت ولادت ابعث آباؤا جداد امہات و جذات خاندان قبیلہ اور آپ سائٹ اینے ہے کہ ذات وصفات ورجات و مقامات مدارج و معارج کا ذکر کرنا '' ذکر میلا دُ' ہے اور جس محفل میں آمدِ مصطفیٰ سائٹ اینے ہم اور اور جس محفل میں آمدِ مصطفیٰ سائٹ اینے ہم اور اولادت بنوی کا ذکر جھڑ جائے 'خواہ ہا قاعدہ ہو یا بغیر تداعی و بلادے کے مسجد میں یا معبد میں اولادت بنوی کا ذکر جھڑ جائے 'خواہ ہا قاعدہ ہو یا بغیر تداعی و بلادے کے مسجد میں یا معبد میں گھر میں یا ہازار میں شہر میں قصبہ و گاؤں میں فرش یا عرش پر سامعین تھوڑ ہے ہوں یا زیادہ 'گھر میں یا ہازار میں شہر میں قصبہ و گاؤں میں فرش یا عرش پر سامعین تھوڑ ہے ہوں یا زیادہ 'واکر مین بندے ہوں یا فرشتے 'سامعین امتی ہوں یا نبی اہتمام مخلوق کرے یا خدا و کر میلاد رہے الا قال شریف میں ہو یا کسی دوسرے ماہ میں اے 'دمخفلِ میلا دُ' ہی کہتے ہیں۔

رسول اگرم ملی تقاییل کے میلاد پاک اور آید پرخوشی مسرت فرحت شاد مانی وخوش دلی کا اظلمار کرنا '' د جشن میلاد'' کہلاتا ہے۔ بیداظلمار خوشی کمی بھی شرعاً جائز اور مستحسن طریقے سے کیا جاسکتا ہے۔ اس کیلئے کوئی ایک طریقه مخصوص نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اولسنت بیشارفوائد وشرات بھی ہیں۔ جن کی تفصیل آپ کواس کتاب میں ملے گی۔ چونکہ میرے فاصل دوست نے اپنی کتاب کا نام ''میلا و مصطفیٰ سان شائی ہے ہر بانِ مصطفیٰ سان شائی ہے ہم بر بانِ مصطفیٰ سان شائی ہے'' رکھا ہے اس حوالہ سے صرف ایک روایت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فی شخا سے مروی ہے۔ رسول اللہ سان شائی ہے اور (سیدنا) ابو کمر دلی شخان نے میرے پاس اپنے اپنے میلاد کا تذکرہ کیا۔ کمر دلی شخانے نے میرے پاس اپنے اپنے میلاد کا تذکرہ کیا۔ (طبرانی کیر، جلد 1 صفحہ 58 مجمع الزوائد جلد 9 مصلحہ 63 مجمع الزوائد جلد 9 مسلحہ 23)

#### احكام حديث:

اس حدیث مبارکہ سے بیدچند باتیں واضح ہوگئیں۔

منی یاول کی ولادت کاذ کرکرنا، سنت نبی سی افزاید اور سنت صحابه دانگذیه ب-

2 ميلادكاذكراكشے بين كركرنا، سنت ني سي اليا ايا اورسنت صحاب واللين إلى ا

ام المؤمنين في في الهذا كا ميلا د ذكر سننا - ثابت كرتا ب كه ميلا د النبي سي في اليهم كا ذكر سننا، سنتِ ام المؤمنين في في المناب -

مذکورہ حدیث سے ثابت ہوا، میلاد النبی ساڑھائیلم کا ذکر ،مجلس ساعت جائز بلکہ سنت محبوبانِ خداہے۔ای طرح بے ثارروایات ایں جوآپ کو کتاب ہذا سے حاصل ہوجا کیں گی۔ کتاب میں درج کروہ تمام دلائل سے نبی اکرم ساڑھائیلم کے میلاو کا ذکر ،میلاد بیان کرنے کے لئے با قاعدہ محفل ،مجلس کا اقتطام ،ساعت کرنا اظہر من اشمس ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر محبوب کرنا اپنی بارگاہِ عالیہ میں قبول فرمائے۔آ مین

> بجا ہطہ ویسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نار تیری چہل پیل پے ہزاروں عیدیں رہیج الاوّل سوائے اہلیس کے جہاں میں بھی تو خوشیاں منار ہے ہیں

خیراندیش حافظ محرطیب کفیل جامعة الازهر بمصر

قوم سے یہاں تک منقول ہے کہ انہوں نے پورے سال کے تمام دنوں میں اس کی وسعت دی ہے۔ (ہم بھی بورے سال میں میلاد کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ ساقی ) پس بیروه بات ہےجس کا تعلق ذکرِ میلاد کی حقیقت کے ساتھ ہے ( کدوہ تمام اوقات میں جائز ہے) اور جواموراس میں سرانجام دینے چاہئیں وہ صرف نیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کیا جائے اس کا ذکر کرتے ہوئے تلاوت ہوئوگوں کو کھانا کھلایا جائے صدقہ ہو آپ مانٹلاکیل کی تعریف پرمشمل زہدوتقوی سے معموراشعار (نعت خوانی) ہو جن ہے دلوں میں ٹیکی کی رغبت اور آخرت کے لے اعمال کا جذبہ پیدا ہو۔'' (سیل الحدیٰ والرشاد، جلد 1 مسفحہ 366)

الماملان قارى كى مُعَنية (منونى 1014 هـ) تحرير فرمات إلى: "مي كبرًا مول كدالله تعالى كفرمان" لقدجاء كحد رسول الآىة" میں آپ مغینط این کے نعت عظمی (بہت بوی نعت) ہونے کی طرف رہنمائی ہے اورآپ کی تشریف آوری کے مخصوص وقت کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔اگریہ (امور) مباح ہوں (اشعار وغیرہ) کداس کی مناسبت کی وجہ ہے ان سے خوشی ومسرت حاصل ہوتی ہوتو میلا دشریف میں انہیں شامل کرنے میں کوئی مضا گفتہ نہیں (بکہ) رہیج اول شریف کے تمام دنوں اور راتوں میں محفل میلاد ستحسن و پندیدہ ہے۔ (محفلِ میلادیس) تلاوت قرآن کھانا کھلانا' صدقہ کرنا' ایسے اشعار پڑھنا جن میں آپ کے محاس ہوں جوز ہدوتقو کی کی نشاندہی کریں جن ے اچھے اعمال کی رغبت ملے اور آخرت کا جذبہ پیدا ہواور صاحب ميلادسة الأيليريكي بارگاه مين صلوة وسلام پراكتفاء كرنا چاہئے-"

(المورداروي في المولد النبوي صفحه 34-33 مركز تحقيقات اسلامية شاو مان لا بور) امام احدرضاخان فاضل بربلوی مسيد (متوفى 1321 هـ) ك والد كرامي امام التكلمين علامة تقي على خان بريلوي مينية (متو في 1297 هـ) ارقام پذير بين-

وجماعت کے ہاں بھی اس خوشی کے اظہار کیلئے مختلف طرق موجود ہیں۔مثلاً نفلی نماز ' نظ روزه' صدقه وخیرات' تقتیم تبرک وکنگر' محفل و بزم' اجتمام جلوس وجلسه اور دیگر تمام ام جوشر كى طور پرمحمود و پسنديده ييل-

#### توضيحي عبارات:

ہیہ بات کسی دلیل کی مختاج نہیں' تا ہم دستاویز کے طور پر علاء امت کی چند عبارات جم پیش خدمت ہیں تا کہ حقیقت بے نقاب ہوجائے'' منصف مزاج حضرات اس کاسراغ ا سکیس اورمنکرین کے بلاوجہ پیدا کئے گئے شکوک وشبہات سے دامن بچا کرصراط متنقیم كامرن ري-وبأالله التوفيق-

امام جلال الدين سيوطي مُشيار (متو في 911ه ) لكھتے ہيں۔

عندى ان اصل عمل المولدالذي هواجتماع الناس وقراة مأتيسر من القرآن ورواية الاخبار الواردة في مبدأامر النبي على وماوقع في مولدة من الايات الخ. (الحاوى للفتا وي جلد 1 مسنحه 189

ر جمہ: ''میرے زویک میلاد شریف دراصل ایک ایک تقریب (مرت) ہے جس میں اوگ جمع ہو کر بقدر سہوات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور می ا كرم سلُ فظالِينِ ﴿ كَ وَلا وت مقدمه ﴾ كابتدائي امور كم متعلق جواحاديث وآثار وارد ہیں اور جو (عظیم) نشانیاں ظاہر ہو کیں انہیں بیان کرتے ہیں۔'' الله علامه محد الوسف صالى شاى ميان (متونى 942ه ) بيان كرتے إلى: "مناسب توبيب كدآب التفاييل كى ولادت مباركد ك ون كوبى ذكر ميلاد كيليح منتخب كيا جائے تاكه عاشوره (دى محرم) كے واقعد كى حضرت موى علياتلا ( کی طرح) مطابقت ہوجائے ،اور بعض حضرات نے اس چیز کو کمحوظ نہیں رکھا' بلکدان کے نزد یک مہینے کے کسی بھی دن میں ذکر میلا دورست ہے، بلکدایک

(بلوخ المامول فی الاحتفاء والاحتفال بمولد الرسول مرافظ بینیم "صفحه 17-16) ترجمه: " بیعنی مولد کا لغوی معنی وقت ولادت یا مکان پیدائش ہے اور ائمہ اسلام کے نزدیک اس کا مطلب لوگوں کا جمع ہوکر بقد رسہولت قرآن کی تلاوت اور انبیاء کرام بینیم میں سے کسی نبی کی یاولی کی ولادت کے متعلق وارد ہونے والی روایات کو پڑھنا'ان کے افعال واقوال کو بیان کرتے ہوئے ان کی تعریف کرنا ہے۔''

الله علامه غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے: "اہل سنت و جماعت کے نز دیک رسول اللہ ما اللہ اللہ آلی آلی کی ولا دت کی خوشی منانا اور سال کے تمام ایام عموماً اور ماہ رہتے الاول میں خصوصاً آپ کی ولادت کا ذکر کرنا 'آپ کے فضائل ومناقب اور آپ کے شائل وخصائل کو مجالس اور محافل میں بیان کرنا جائز اور مستحب ہے ''

(شرع سیح مسلم جلد 3 'صفح 169) ایس علاوہ ازیں شارع مکتوبات امامِ ربانی ابوالبیان پیرمحمر سعید احمد مجدوی مُوسَدَّ (متونی 1423 ھ)نے

"اسلام میں عیدمیلا والنبی سی فیلی یہ جیشیت صفحہ 31" پر اسلام میں عیدمیلا والنبی سی فیلی جیشیت صفحہ 31" پر اسلام میں عیدرضوان الرحمن فاروتی نے "سائل صفحہ 20" پر مفتی محمد خان قادری نے "محفل میلا د پراعتراضات علمی محاسبہ صفحہ 19 17 " پر علامہ محمد شفیع اوکاڑوی میں ہے " (متونی 1404 ھ) نے "برکات میلا د صفحہ 3" پر مفتی عبدالعزیز حفی نے "جشن میلا والنبی سائے تی پر مسلور کی محفرات نے متعدد مقامات پر المسنت و جماعت کا یہی موقف لکھا ہے۔ جس کا ماحصل یہی ہے کہ متعدد مقامات پر المسنت و جماعت کا یہی موقف لکھا ہے۔ جس کا ماحصل یہی ہے کہ متعدد مقامات پر المسنت و جماعت کا یہی موقف لکھا ہے۔ جس کا ماحصل یہی ہے کہ متعدد مقامات پر المسنت و جماعت کا یہی موقف کھا ہے۔ جس کا ماحصل یہی ہے کہ متعدد مقامات پر المسنت و جماعت کا یہی موقف کھا ہے۔

آپ انتھائی کی آمد کا ذکر چیر جائے وہی محفل میلاد ہے۔"

و دعفل میلادی حقیقت بیر ہے کہ ایک شخص یا چند آدمی شریک ہوکر خلوص عقیدت و محبت حضرت رسالت مآب ما الحقیقی کی ولادت اقدی کی خوثی اور ای نعمت عظمی المجید کے شکر میں ذکر شریف کیلئے مجلس منعقد کریں اور حالات ولادت باسعادت ورضاعت و کیفیت نزول وحی وحصول مرتبہ رسالت واحوال معراج و جرت وریاضات و مجزات واخلاق وعادات المحضرت ما الحقیقی اور حضور کی بڑائی اور عظمت جو خدا تعالیٰ نے عنایت فرمائی اور حضور کی بڑائی اور حفور کی بڑائی اور عظمت جو خدا تعالیٰ نے عنایت فرمائی اور حضور کی تعظیم و تو قیم کی تاکید اور وہ خاص معاملات و فضائل و کمالات جن اور حضور کی تعظیم قدو تیم کی اللہ نے اپنے حبیب ما الحقیقی کی خصوص اور تمام مخلوق سے ممتاز فرما یا اور ای قشم کے حالات ووا قعات احادیث و آثار صحابہ و کتب معتبرہ سے جمعے میں بیان کیے جا بھی ۔ الحقید معتبرہ سے جمعے میں بیان کیے جا بھی ۔ الحقید معتبرہ سے جمعے میں بیان کیے جا بھی ۔ الحقید ، "

(اذا قة الاثام لمانعي عمل المولد والقيام صفحه 39) يك لجست من .

الم علامه محمد بن علوی بن عباس المالکی الحسنی نے لکھا ہے: " بیشک فبی کریم ساخ فائی آئی کے میلا دشریف کی محفل کا انعقاد آپ (کی آمد) پر سروراور فرحت کا اظہار ہے۔"

(مقد سیلی الموردالروی سفحہ 11)

المجاد اللہ بن مانع الحمیر کی آف دی کی لکھتے ہیں:

المولد معناه اللغوى: وقت الولادة أومكانها واما فى اصطلاح الائمة فهواجتماع الناس وقراة ماتيسرمن القرآن الكريم ورواية الاخبار الواردة فى ولادة بنى من الانبياء أوولى من الاولياء ومن حهم بافعالهم وأقولهم. ( الانبياء أوولى من الاولياء ومن حهم بافعالهم وأقولهم. ( الانبياء ألولى من الاولياء ومن حهم بافعالهم وأقولهم. ( الانبياء الطالين بلد 6 من 361)

أن الاحتمال به يشتمل على ذكر مولدة الكريم ومعجزاته وسيرته والتعريف به ﷺ. کولکہ وہ غیر شرعی حرکات ہے محفوظ نہیں ہوتے۔اگر وہ ہمت کرڈ الیس تو انہیں آئے اور دال کا بھاؤ معلوم ہوجائے گا۔

پھر تو وہ ج بیت اللہ سے بھی تو ہہ کرلیں گئ کیونکہ وہاں بھی غیر ذمہ دار لوگ غلط الکات کا ارتکاب کرتے ہیں ممکن ہے کل کلال میہ خود ساختہ مفتی قرآن مجید کی اشاعت الشیم پر بھی پابندی لگوانے کا سوچ ڈالیس کہ قرآن مجید کے اور اق زمین پر گرجاتے ہیں اسیم پر بھی پابندی لگوانے کا سوچ ڈالیس کہ قرآن مجید کے اور اق زمین پر گرجاتے ہیں اسیم سے قرآن کی ہے حرمتی اور گناہ لازم آتا ہے۔ اگر وہ اپنی رائے ہیں مخلص ہیں تو بیدا مور بھی صرور سرانجام دیں جب ان سے فارغ ہوجا تیں تو پھر جمیں اطلاع کر دیں ہم پھھاور لیوٹیاں ان کے ذمے لگا دیں گئا مید ہے کہ انہیں مسئلہ بھھآ جائے گا۔

بات کرنے کا مقصد صرف بیتھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہرا پیھے کام میں بعض دنیادارلوگ للط پہلونکال لیتے ہیں مثلاً عیدین کے موقع پر نماز وُکر وَفکر کی تعلیم ہے اور مناسب طریقہ سے فوقی کا اظہار درست ہے، گرآج کل اس تصور کو دھندلا دیا گیاہے، ایسے ہی نکاح کا مقصدایک سنت پرعمل تھا، کیکن آج کل نکاح کے موقع پر کیا پہلے نہیں ہوتا ایسے ہی جج بیت اللہ پرؤاک چوریاں فقل جیسے امور رونما ہوتے ہیں تو کیا اس سے ان امور کو بند کردینا چاہئے؟

منہیں! بلکہ اصل عمل کو قائم رکھ کرخرافات کا قلع قمع کرنا چاہئے۔ کیونکہ ناک پر کمھی شخصنے سے کھی اڑاتے ہیں ناک نہیں کا منے ۔ بچھونے میں پسو پڑجا کیں توانہیں ہوگاتے ہیں بستر کونہیں جلاتے' پاؤں پر گندگی آ ملکے تواسے دور ہٹاتے ہیں' پاؤں نہیں کٹواتے۔ ایسے ہی کسی ہجی درست عمل میں اگر کوئی غیر شرق حرکت کا ارتکاب ہوتو اسے دور کرتے ہیں' اصل عمل کا اٹکار کرنا نا دانی ہے۔

#### اندازېدلتے ھیں:

خالفین کے پاس جب'' ذکرِ میلاد'' اور''محفلِ میلاد'' یا ''جشنِ میلاد'' کے خلاف قرآن وحدیث کی کوئی دلیل نہیں رہتی کہ جس میں اس عمل خیر کونا جائز کہا گیا ہوتو و و اس بات عِبَارَاتُنَا شَنَّى وَحُسْنُك وَاحِلٌ وُكُلُّ إلى ذَالِكَ الْجَهَالُ يُشِيْرُ انداز بيال مُخلف بِلِين مقصدومه عاسب كايجي ايك بِ

#### مخالفينكىكجروى:

مخالفینِ اہلسنت نے جہاں دیگر معمولاتِ اہلسنت پرعوام الناس کونہایت فتیج اور غلط
تا شرات دیۓ ہیں ایسے ہی مسئلہ جشنِ میلا والنبی سفی ٹھا کیٹر کے متعلق بھی انہوں نے اپنی کج
روی الٹی سوچ اور ٹیزھی فرہنیت کا ثبوت دیۓ ہوۓ برملا بیشور وغو غاکر رکھا ہے کہ سنیوں
نے فیرشر کی حرکات خرافات مردوزن کے انحتلاط رقص اور ڈانس ناچ گانے اور ڈھول
ڈھمکے کا نام میلا در کھا ہوا ہے۔

حالا تکہ ہمارے ہاں نہ ان چیز وں کا تصور نہ ان کیلئے کوئی نرم گوشہ اور نہ ہی ہمیں ان چیز وں کی کوئی ضرورت ہے۔ بلکہ ان خرافات کی تر دید جی ہمیشہ علاء اہلسنت زبان وقلم سے جہاد کرتے رہے ہیں۔ او پر پیش کی گئیں کتب میں بھی ان حرکات پر کڑی تنقید موجود ہے اورعموماً ہمارے بانیان محفل اور منظمین جلوس کے اشتہارات میں بھی ان غیر شرع امور سے اور عموماً ہمارے بانیان محفل اور منظمین جلوس کے اشتہارات میں بھی ان غیر شرع امور سے اجتناب اور پر ہیز کی تلقین کے سلسلہ میں ' خصوصی نوٹ' شالع ہوتے رہتے ہیں۔ سے اجتناب اور پر ہیز کی تلقین کے سلسلہ میں ' خصوصی نوٹ' شالع ہوتے رہتے ہیں۔ کیکن جیرت ہے خالفین کی ذہنی ہی اور اخلاقی گراوٹ پر کہ انہیں غیر ذمہ دار لوگوں کی حرکات برتو دکھائی دیتی ہیں ' فرمہ دار حضرات کی بید وضاحت اور امور شرعی کی پابندی نظر کیوں نہیں آتی ۔ اور پھر کیا آئیس بیو ظلاف شرح حرکات صرف میلا دالنبی ماہ ناتے ہیں کیوں نہیں آتی ۔ اور پھر کیا آئیس بیو ظلاف شرح حرکات صرف میلا دالنبی ماہ ناتے ہی کے بعض پروگراموں ہیں ' جمعہ کے اجتماعات ہیں پروگراموں ہیں ' جمعہ کے اجتماعات ہیں ہوگی ایسی نازیباحرکات موجود نہیں ہوئیں ؟

تو پھروہ ہمت کریں' ذکرِ میلا دکو بند کرنے کے مطالبہ سے پہلے اپنے ان'' آیدنی کے ذرائع'' کوروکیں' ہدارس کو تالے لگوادین' مساجد کوسیل کروادیں اور جلیے وجلوس رکوادیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ اڑائی لیتے یہ گھٹائیں اُسے منظور بڑھانا تیرا

#### منکرین کےخودساختہ امور:

اگران تیرہ بختوں کو ذکر میلا د کے موجودا نداز پراعتراض ہے تو یہ بھی ان کی اندرونی بغادت اور قبلی شقاوت کا آئینہ دار ہے 'کیونکہ کتنے ہی ایسے دینی امور ہیں جنہیں یہ لوگ سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ جبکہ وہ اس انداز ہیں قرآن وصدیث اور عمل صحابہ ہوں آئیز سے ہرگز ثابت نہیں۔ توکیا پھر بھی ان لوگوں کا ذکر میلا دیراعتراض ان کی رسول دشمنی یا ذکر رسول سی نیاتی ہے چڑاورعداوت کی روش دلیل نہیں؟ بتاہے!

- (1) کیاتبلیغ تدریس تقریر تحریر تنظیم کا موجوده انداز ظاہری دور رسالت میں موجود تھا؟
- (2) کیا آپ این این این کی موجودہ انداز کے مداری مساجد عمارات میں نماز کا معاوات تعلیم و تربیت کا کوئی عمل اپنایا؟
- (3) کیاتعلیم و تربیت کیلئے مروجہ انداز میں حضور اکرم میل ایک یا صحابہ کرام جی اُلڈیم نے کتب سائل کتا بچے اوراشتہارات واسٹیکرز وغیرہ شائع کیے؟
- (4) کیاتبلیغ وین کیلئے کسی قشم کی کوئی تنظیم سازی جوامیر نائب امیرودیگرعهده جات پرمشتل هوفر مائی ؟
  - (5) كياتبليغ اور حج بيت الله كيليَّ مزوجه سفراختيار فرمايا؟
    - (6) زكوة كيلية مروجة سكداداكيا؟
- (7) کیا قرون ثلاثہ میں دیوبند کا اجتماع' مرید کے کا سالانہ اجتماع' اہل حدیث کانفرنس' سیرت النبی سلّ تُعَالِیكُم کانفرنس' شہداءا الحدیث کانفرنس' جشن صدسالہ دیوبند' مدارس کے سالانہ' ماہانہ' ہفتہ وار دروس وغیرہ کوئی انتہ پینۃ ملتا ہے؟

پراتر آتے ہیں کہ ہمیں بھی میلا دمصطفیٰ سانٹائیٹی کی بڑی خوثی ہے اور کون مسلمان ہے جے میہ خوثی نہ ہو اصل بات میہ ہے کہ اس طریقہ سے میلا دمنا نا قر آن وحدیث اور عملِ صحابہ مخافیج سے ثابت نہیں ۔لہذااس کے بدعت اور غلط ہونے میں شک نہیں۔

جواباً گذارش ہے کہ ہمارے نز دیک کی بھی جائز طریقہ سے ذکرِ میلا وکرنا ورست ہے مروجہ طریقہ سے ذکرِ میلا وکرنا ورست ہے مروجہ طریقہ کو کی بھی فر مددار عالم نے ضروری قرار نہیں دیا۔ اگر مخالفین اپنے وعویٰ بیں ہے ہیں توصرف ایک فتو کی ایسا دکھا دیں جس بیں موجودہ مروجہ انداز نہ اپنانے والے کو برقتی 'جہنمی 'بد مذہب وغیرہ قرار دیا گیا ہو۔ اعتراض صرف ان لوگوں پر ہے جو مطلقاً محفل میلا داور ذکرِ میلا دکوحرام'نا جائز اور فلط کہتے ہیں۔ مثلاً

مخالفین کے ایک گروہ کے قطب الارشادر شیر گنگوہی نے لکھا ہے: ''انعقاد مجلس مولود بہر حال نا جائز ہے''

(فناوی رشیریا صفی 130 مطبوعه محمسعیدایند کمپنی کراچی) مخالفین کے ایک گروہ کے شیخ الحدیث اساعیل سلفی نے جشن میلا د کولعنت قرار دیا ہے۔ (فناوی سلفیۂ صفحہ 19) (است تعفو الالله)

مخالفین کے ایک گروہ کے مفسر صلاح الدین بوسف نے عیدمیلا دکو "بیساراانداز غیراسلائ" ککھا ہے۔ غیراسلائ" ککھا ہے۔ مخالفین کے ایک گروہ کے امیر حمزہ نے اسے "بڑی ہی خطرناک اور ایمان شکن حرکت" ککھا ہے۔ حرکت" ککھا ہے۔

لہذا ایسے لوگوں کا اِس ذکرِ رسول می اُلیا ہے کو بند کرنے کیلئے ایسے ایسے ایمان شکن باطل پروراور دین سوارفتو سے یقیناً ابولہب ابوجہل اور شرکیین مکد کی گندی ذہنیت سے بھی کہیں بدتر ہیں۔ انہیں متعلوم ہونا چاہئے:

م گئے ملتے ہیں مت جائیں گے اعداء تیرے نہ منا ہے نہ مٹے گا مجھی چرچا تیرا مصطفیٰ مان فالید سے وابت ہیں۔آپ مان فالید کے بعد کوئی (نیا) نی نہیں۔
مصطفیٰ مان فالید کی سے محبت رسول مان فالید ہیں اضافہ اور آپ مان فالید کی سے مقدسہ کو
میلاد منانے سے محبت رسول مان فالید ہیں اضافہ اور آپ مان فیالید کی سے مقدسہ کو
من کر آپ مان فالید کی میروی کا جذبہ ابھر تا ہے اور یہی جذبہ مومن کیلئے سرمایہ حیات ہے۔
محبان رسول مان فالید کو جاری وعوت ہے کہ آئندہ صفحات میں میلاد مصطفیٰ
مان فالید کی برنانِ مصطفیٰ مان فالید کی معتد کتب کے حوالہ جات سے پر میں اور پھر آ و ہم سب ل
کرمیلادمنا کیں۔

طدوں کی کیا مروت کیجے چھیٹرناشیطان کا عادت کیجے ذکر آیات ولادت کیجے یارسول اللہ کی کثرت کیجے جان کافر پر قیامث کیجے یدو با یک و و شمن احمہ پہ شدت کیجے فرکر ان کا چھیڑیے ہربات میں مثلِ فارس زلز لے ہوں مجد میں غیظ میں جل جا کیں بے دینوں کے دل کیجے چرچا انہیں کا صبح وشام

خیراندیش ابوالحقائق غلام مرتضیٰ ساقی (8) کیا قرن اول میں ہوک ہڑتا لیں احتیاجی طلے جلوس ہوئے تھے؟ هاتو ابر هانکم ان کنتم صادقین

اگرسچ ہوتو دلیل لاؤ! اور اگر بیہ کو کہ ان پروگراموں کا مقصد ' تنہیج دین' اور' 'عظمت رسالت' کا ظہار ہے' ان کی اصل پہلے زمانوں ہیں موجودتی آج صرف طریقہ بدل گیا ہے۔
تو ہم بھی یک کہیں گے کہ آمدِ مصطفیٰ سائوائی ہے' میلا وصطفیٰ سائوائی ہے ہو کر ولادت' جشن میلاد کی اصل قر آن وحدیث اور عمل صحابہ رو گئی ہیں موجود ہے یک محفل میلا داور جشن میلاد کا مقصد ہے صرف انداز بدل گیا 'حقیقت وی ہے' کیونکہ انداز بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ۔
ہے صرف انداز بدل گیا 'حقیقت وی ہے' کیونکہ انداز بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ۔
ہوتی تھی اور آج جدید آلات سے ہور ہی ہے' ایسے ہی آمدِ مصطفیٰ سائوائی ہے برخوشی اس وقت ہوتی ہے اسے بھی کوئی صاحب فلط نہیں کہہ سکتا۔
ہمی تھی اور آج بھی جدید آلات سے ہور ہی ہے' ایسے بھی کوئی صاحب فلط نہیں کہہ سکتا۔
ہمی تھی اور آج بھی جدید انداز میں موجود ہے ۔ اسے بھی کوئی صاحب فلط نہیں کہہ سکتا۔

#### میلادمنانےکےفوائد:

ميلادمنانے كےدرج ذيل فوائدين:

اس سے شرک کی نفی ہوتی ہے اور تو حید البی کا اعلان کیونکہ خدا کا میلا ذہیں ہوا' جبکہ
آپ سی افزائیلی کا میلا د ہو ہے اخدا کی شان: گئے بیلٹ و گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہیں۔
منا کرہم بتاویتے ہیں کہ آپ سی افزائیلی خدانہیں بلکہ محبوب خدا (رہاں وسی افزائیلی ہیں۔
میلا دالبی سی افزائیلی منا کر خدا تعالی کی سب سے عظیم نعمت کا شکر بیا دا کیا جا تا ہے۔
میلا دمنا کر دنیا والوں کو آپ می افزائیلی کی شان وشوکت اور رفعت ومنز است ہے آگاہ
کرتے ہیں کہ

جیے ہمارے سرکار ہیں ایسانہیں کوئی میلاد منا کرختم نبوت کا اعلان عام کرتے ہوئے ہم بتادیے ہیں کہ ہم آج بھی دامنِ (مجمع الزوائدُ جلد 8 منحه 332)

#### سيدتناعائشه صديقه ﷺ اور تذكره ميلاد:

المج حضور نبی کریم مان فائی بن خصرت سیدتنا عائش صدیقه فائی فا کے پاس اسے میلاد کا تذکرہ کیا۔ چنا نچ حضرت سیدتنا عائش صدیقه فائی بیان کرتی ہیں: تذاکور سول قائل وابول کو فائن میلاد هماعندی ترجمہ:"رسول الله مان فائی براہ ورسیدنا ابو کرصدین الے میرے پارس اپ اپنے میلاد کا تذکرہ کیا۔" (جمع الزوائد جلد 9 صفح 63۔ اجم للطبر انی جلد 1 صفح 63)

#### حضورنبیکریمﷺنےسوموارکاروزورکھکراپنا میلادمنایا:

معرت ابوقاده انساری بی این کرتے ہیں کہ:

ان رسول الله الله الله عن صور الاثنین؛ قال: ذاك يوم

ولدت فيه ويوم بعثت اوانزل على فيه.

ترجمہ: ''بیشک رسول اللہ مل فائیے لئے سے سوموار کے دن روز ہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ علی نے ارشاد فر مایا: '' میہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی اورای دن میری بعثت ہوئی اورای دن میرے او پرقر آن نازل کیا گیا ''

(مسيح مسلم ؛ جلد 1 صنحه 368 \_ سنن كبرئ للنسائى ؛ جلد 2 رقم الحديث 38182 \_ سنن كبرئ للبيبقى ؛ جلد 4 ، صنحه 286 ، رقم الحديث ؛ صنحه 179 \_ مسندامام احد بن صنبل ؛ جلد 5 صنحه 296 -297 \_ مشكوة المصانع ، صنحه 179 \_ مصنف عبدالرزاق ؛ جلد 4 ، صفحه 296 \_ مسندابو يعلى موصلى جلد 1 ، صفحه 134 ، رقم الحديث 44 ) \_

#### حضورنبي كريم ﷺ اورضيافت ميلاد:

حضورسرور کا کنات مل فاليني في اپنا ميلاوشزيف منات موس اور الله تعالى كا

#### بشير اللوالرَّ من الرَّحيْمِ

#### محفلِ مصطفى رَبِينِ اللهِ الدكره ميلاد:

حضور نی کریم سل این این مخفل میں اپنا میلاد پڑھ کر اپنا میلاد منایا چنا نچد حضرت عریاض بن ساریہ بڑا شؤ بیان کرتے ہیں کہ حضور نی کریم سی شؤی ہے ارشادفر مایا: انی عنداالله مکتوب خاتم النبیین وان ادم لمنجدل فی طینته وساخبر کم باول امری انادعوة ابراهیم وبشارة عیسی ورؤیا احمی التی رأت حین وضعتنی وقد خرج بها نور اضاء لها منه قصور الشام.

ترجمہ: ''بیشک میں اللہ تعالی کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم ظیر شیا اپنی خمیر میں لوٹ رہے منے میں تم کواپنی پہلی حالت بتا تا ہوں میں دعائے ابراہیم (سیرش) ہوں اور بشارت عیسی (طیش) ہوں اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میرے میلاد کے وقت دیکھا کہ ان کے سامنے ایک نور ظاہر ہواجس سے ان کیلئے شام کے محلات روشن ہو گئے۔''

(مندامام احمر بن صنبل جلد 4 منحه 7 1 1 مشكوة المصابع صنحه 3 1 5 ما مجم الكبير للطبر ان المبير للطبر ان المبير للطبر ان المبير ا

حافظ بیشی فرماتے ہیں کہ"اس صدیث کی سندھن ہے"۔

#### منايا:

· ﴿ رسول الله مان الله الله عن ارشاد فرمايا:

كرامتي عندربي ولدت مختومامسر ورأ.

ر جمہ: "میرے رب کے ہاں میری بی مجی کرامت (اعزاز) ہے کہ میں ختنہ

شده اورناف بريده پيدا جوا"۔

(مجمع الزوائد' جلد8'صفحه 391\_ تهجم الكبير الطبر اني' جلد2' صفحه 59\_ ولاكل المنهوة' جلد1' صفحه 100 لا بي نعيم -الشفاء بنعر يف حقوق المصطفى مال نفاييز، جلد1 صفحه 54)

المريم الله المرام المرايا:

اول ماخلق الله نوري

ترجمہ:"الله تعالی نے سب سے پہلے میرے نورکو پیدافر مایا"

( زرقانی شرح مواہب لدنیہ جلد 1 'صنحہ 48۔ مدارج النبوۃ' جلد 2 'صنحہ 2۔ مرقات المفاتح' جلد 1 ' صنحہ 167 ۔ مطالع المسر ات' صنحہ 129 ۔ تفییر روح المعانی' جلد 5' جزء8' صنحہ 71 ۔ مکتوبات امام ربانی' دفتر سوم' مکتوب نمبر 122 )

تذكره پيدائش وبعثت اور محفلِ ميلاد:

چانچ

سرور کا تنات سن الله الله في الله بيدائش اور بعثت معلق ارشا وفر مايا:

كنت اول الهنبيين في الخلق وآخر هم في البعث

ترجمہ: ''میں پیدائش میں تمام انبیاء میں سے اول ہوں اور بعثت میں سب

"-しゅううし

(ولاكل المنيوة لا بي نعيم جلد 1 "صفحه 6\_ نصائص كبريٌ جلد 1\_ درمنشورُ جلد 5 "صفحه 185 \_تفسير ابن كثيرُ جلد 3 "صفحه 469)

تذكره نورانيتِ مصطفى ﷺ اور محفلِ ميلاد:

شکراداکرتے ہوئے اپنی ولاوت کی خوشی میں بکرے ذرائ کرکے ضیافت کا اہتمام کیا۔ چنا نچے حضرت انس رہائٹی بیان کرتے ہیں کہ:

ان النبي على عن نفسه بعد النبولا

ترجمه:" نى كريم مل الماليل في اعلان نبوت كے بعد اپنا عقيقه كيا-"

(سنن كبرى للعيم في طد 9 صغر 300 وقم الحديث 43 في البارى جلد 9 صغر 595 تهذيب الاسماء واللغات جلد 2 صغر 557 وقم الحديث 962 - تهذيب الحبذيب جلد 5 صغر 340 وقم الحديث 661 - تهذيب الإكمال جلد 16 صغر 32)

خصرت امام جلال الدین سیوطی میشد التونی 911 ده اس حدیث مبارکہ سے میلا والنبی ساؤٹوئید پر خوشی کا اظہار کرنے پر استدلال کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

حضورنبي كريم والمنافي نعالينا اعزاز بيان كركع البناميلاد

نورے کروبیول میر بنورے روحانیول میر بنورے فرشتے میر بنور سے جنت اور اس کی تمام تعتیں میرے نور سے، ساتوں آسانوں کے فرشتے میرے نورے سورج و چانداور ستارے میرے نورے ،عقل وتو فیق میرے نورے، شہداء معادت منداورصالحین میرے نور کے بین سے ہیں۔ پھرائند تعالی نے بارہ ہزار پردے پیدا فرمائے تو ائند تعالی نے میرے تورکے چو تھے جز کو ہر پردہ میں ہزارسال رکھا اور سید مقامات عبودیت سکینہ صبر اور صدق یقین تھے۔ تو اللہ تعالی نے اس نور کو ہزار سال تک اس پر دہ میں غوط زن رکھا۔ جب اسے ان پردول سے نکالا اور اسے زمین پرمتمکن کیا تو اس ے مشرق ومغرب یول روش ہوئے جیسے تاریک رات میں چراغ۔ پھراللہ تعالی نے حضرت آ وم علائه کوزمین سے پیدا کیا توان کی پیشانی میں نورركها \_ كجرات شيث عليشكا كى طرف نتقل كيا، كجروه طاهر سے طيب اور طيب ے طاہر کی طرف نتقل ہوتا ہوا عبد اللہ بن عبد المطلب کی پشت میں اور حضرت آمنہ بنت وہب کے شکم میں آیا۔ پھر الله تعالی نے مجھے دنیا میں پیدا فرماکر رسولوں کا سردار آخری نبی رحمة للعالمین اور روش اعضاء والول کا قائد · بنایا۔اے جابر ایوں تیرے نبی کی کلیق کی ابتداموئی۔''

پھراس کے چار جھے کیے ایک حصہ ہے عرش وکری ، دوسرے حصہ سے حاملین عرش ، اور (تیسرے جھے ) خاز نین کری پیدا کئے 'پھر چو تھے حصہ کو مقام محبت پر ہارہ ہزارسال قائم رکھا۔

پھراسے چار میں تقتیم کیا ایک سے قلم' دوسرے سے لوح' تیسرے سے جنت بنائی' پھر چو متھے کومقام خوف پر ہارہ ہزار سال رکھا۔

پھراک کے چاراجزا کیے ایک جزے فرشتے 'دوسرے سے سورج ، تیسرے سے چانداور ستارے بنائے ۔ پھر چوشتھ جز کو مقام رجاء پر بارہ ہزار سال تک رکھا۔

پھراس کے چارا جزاء بنائے ایک سے عقل دوسرے سے علم وحکمت، تیسرے سے عصمت و توفیق بنائی۔ پھر چوشے کو بارہ ہزار سال تک مقام حیاء پر رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر کرم فر مائی تو اس نور کو پسینہ آیا 'جس سے ایک لاکھ چوہیں ہزار قطر سے جھڑے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قطرہ سے نبی کی روح یارسول کی روح پہیدا کی۔

پھرارواح انبیاء نے سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سانسوں سے تا قیامت اولیاء شہداء سعادت مندول اور فر مانبر داروں کو پسند فرما یا۔ پس عرش وکری میرے اک ستارہ عرش کی تغییر سے پہلے بھی تھا کملی والا خاک کی تعبیر سے پہلے بھی تھا

15

فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے بے ساری خدائی سے محم مصطفیٰ سل تعالیم پہلے

ا مام زین العابدین و الفوائز اپنے والد گرامی حضرت امام حسین و الفوز سے اور وہ اپنے والد گرامی حضرت علی الرفضیٰ والفوز سے روایت کرتے ہیں کہ:

ان النبي على قال كنت نورابين يدى ربى قبل خلق آدم سَيْسِهار بعة عشر الفعام.

تر جمہ: '' رسول الله سُلِيُّ فَالِيَّهِمْ نِهِ ارشاد فرما يا: '' ميں حضرت آ دم عليائل کی تخليق سے چودہ ہزارسال پہلے اپنے رب کی ہارگاہ میں نور کی صورت میں موجود تھا۔'' (السیر قالعلہ یہ جلد 1 'صفحہ 47)

**فائدہ:**اس روایت کو مخالفین میلاد کے ایک گروہ کے حکیم الامت اشرف علی مخانوی نے بھی اپنی کتاب ' فشر الطیب' صفحہ 17 پرنقل کیا ہے۔

#### ایک ضروری وضاحت:

بظاہرتو اس روایت اور اس سے دوسری روایت میں نکراؤ نظر آتا ہے کہ پہلی روایت کے لحاظ سے مدت زیادہ بنتی ہے اور دوسری روایت میں صرف چودہ ہزارسال بنتی ہے۔اس کا جواب دیتے ہوئے دیو بندی مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھاہے کہ:

"چودہ ہزاردالی روایت ہیں کم کی نفی ہے زیادہ کی نفی نہیں البذا شہد ندر ہے رہ گئی ہات کہ خصیص کیوں فرمائی گئی تو ممکن ہے جس مجلس میں حضور سائی نفائی ہے نے بید فرمایا اس میں کوئی تذکرہ ہی ایسا چال رہا ہو یعنی کسی حوالہ سے چودہ سال کی مدت کا ذکر یا سوال ہوا ہوا در حضور سائی نفائی پہلے نے اس ضمن میں جواب ارشاد

جلد 8 سنحه 58 يتغيير عرائش البيان جلد 1 سنحه 238 \_ اليواقيت كالجواهر جلد 2 سنحه 20 \_شرف المصطفیٰ جلد 1 صنحه 703 للحرکوثی - منح المنهوم رقم الحدیث 128 ) \_

اس کے علاوہ اس حدیث مبار کہ کو تخالفین اہلِ سنت میں سے دیو بندی فرقہ کے امام اشرف علی تھا نوی نے اپنی کتاب''نشر الطیب'' میں نہ صرف نقل کیا ہے بلکہ اس پر پوراباب باندھا ہے۔ پہلی فصل''نور محمدی سی ٹھا آئیئے'' کے بیان میں۔ اور مولوی ذکر یا مصنف''فضائل اعمال'' نے''العطور المجموعہ'' صفحہ 41 پرنقل کیا ہے۔

### حضرت جبريل عيام كے سامنے تذكرہ ميلاد:

الله على المريم من المريم من المريد المريد

الحجاب الرابع بهمايطلع في كل يسبعين الف سنة مرة رأيته اثنين الف مرة فقال: ياجبريل وعزة وبي جل جلاله

الأذلك الكواكب.

ر جمد: " نبی کریم من التی نیز نے حضرت جریل امین علیه السلام سے پوچھا: "اے جریل! بناؤ تمہاری عرکتی ہے؟"

جریل نے عرض کیا: '' یارسول الندساؤ ایلا اعرکا تو جھے کوئی انداز و ہی نہیں ہی اتنا یا دے کہ (کا نزاز و ہی نہیں ہی اتنا یا دے کہ (کا نزات بنے سے پہلے اللہ تعالی کے جابات عظمت میں ہے) چو تھے پردہ عظمت میں ایک (نورانی) ستارہ ستر ہزار (70000) سال کے بعد ایک مرتبہ چکا کرتا تھی، اور میں نے وہ ستارہ بہتر ہزار (72000) مرتبہ دیکھا ہے۔'' حضور نبی کریم ساؤٹو کیا ہے فرما یا: '' مجھے اپنے رب کی عزت کی قشم حضور نبی کریم ساؤٹو کیا ہے فرما یا: '' مجھے اپنے رب کی عزت کی قشم اے جریل! وہ ستارہ تو میں ہی تھا۔'' (السیر جالجایہ' جلد 1 سنے 47)

(نشرالطيب صفحه 17)

تذكارِ اسمِ محمد ﷺ اور محفلِ ميلاد:

من " تورسول الله سافة فالكيار في ارشاوفر ما يا: "جب الله تعالى في زيين كو پيدا فرما يا اورآسانوں كى طرف قصد فرما يا اوران كوسات طبقات كى صورت بين تخليق فرمایا اور عرش کوان سے پہلے بنایا توعرش کے پائے پر محدرسول الله خاتم الانبیاء لكها، اور جنت كوپيدا فرمايا جس ميں بعد از ال حضرت آ دم اور حضرت حواجيا کو تھبرایا تو میرانام نامی جنت کے دروازوں پر،اس کے درختوں کے پتوں اور الل جنت كے فيمول يرلكها، حالاتكه البعي آدم علياتيا كروح وجسم كا با جي تعلق خبیں ہوا تھا پس جب ان کی روح کوجسم میں داخل فر ما یا اور زندگی عطا فر مائی تو تب انہوں نے عرش معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کوعرش پر تکھا ہوا و یکھاءاس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ'' پہتمہاری اولا دیسے مردار ہیں۔'' جب ان کوشیطان نے دھوکہ دیا تو انہوں نے بارگاہ البی میں توب کی اور میرے نام سے بی شفاعت طلب کی۔" (الوفاء باحوال المصطفیٰ جلد 1 صفحہ 33) امام احد بن محد بن قسطل في مينية لقل فرمات بيل كه:

انه لما خلق الله تعالى آدم الهمه ان قال يارب لم كنيتنى ابا همه قال الله تعالى ياآدم ارفع رأسك فرفع رأسه فراي نور همه من في سر ادق العرش فقال يارب ما هذا النور قال هذا نور نبى من ذريتك اسمه فى السماء احمد وفى الارض محمد

لولالامأخلقتكولاخلقت سماءولاارضا.

و حمد: "جب الله تعالى في حضرت آدم عَدِينَهِ كو پيدا فرما يا تو آپ عَدِينَهِ كو نامِ محمد كساتھ الومحركى كنيت سے بلايا۔ آپ في عرض كيا: "بارى تعالى! ميرى بيكنيت كيسے ہے؟"

توالله تعالى نے فرمایا: "اپناسرا تھاؤ"

آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محدی مانظ آیا جلوه گرتھا۔ حضرت آوم علائلہ نے بوچھا: ''باری تعالی اینورکس کا ہے؟''

تو الله تعالى في ارشاد فرمايا: "بير محمد (سائفائيل) كانور ب، بيه تيرى اولاد ميس سے جول گے۔ ان كانام آسانوں ميں احمد (سائفائيل) اور زمين پر محمد (سائفائيليل) ہے، اگر ميں اسٹے پيدانه كرتا تو نة تہيں پيدا كرتا اور نه زمين اور آسان كو پيداكرتا۔"

(المواجب اللدين جلد 1 منحد 19)

علامہ محمد اقبال مرید نے اس صدیث کی کیا خوب ترجمانی کی۔
ہونہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو
پھن دہر میں کلیوں کا تبہم بھی نہ ہو
ہونہ یہ ساقی تو پھر ہے بھی نہ ہوفم بھی نہ ہو
ہونہ یہ ساقی تو پھر ہے بھی نہ ہوفم بھی نہ ہو
ہزم تو حید بھی دنیا میں نہ ہو ہی نہ ہولتم بھی نہ ہو
خیمہ افلاک کا استادہ ای نام سے ہے
نبض ہتی تپش آبادہ ای نام سے ہے
خیمہ الاحبار بڑا فیڈ بیان کرتے ہیں کہ:

'' جب اللّٰدانعالیٰ نے محمر عربی سائٹ ایج ہم سے پیکرِ بشری کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جرائملِ امین علائلہ کو تھم دیا کہ''الیم مٹی میرے پاس لے آؤجو حضرت عبدالمطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ و النفظ کی پہت مبارک تک آن پہنچا۔'' (المواہب اللہ پندجلد 1 صفحہ 23۔الوفاء باحوال المصطفی 'جلد 1 صفحہ 34:35) اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کے محد من فلاہی نم بنا دیا

#### ولادتِ مصطفى أَنْ اللَّهُ كَالِهُ عَلَيْكُ وقت نوركى بارش:

خصرت عثمان بن الى العاص و المثلث بيان كرتے إلى كدان كى والده في الن سے بيان كيا كد:

شهدت آمنة لما ولد رسول الله الله المعاض نظرت لنجوم تدلى حتى الى لاقول: انها لتقعن على فلما ولدت خرج منها نورا ضاء له البيت الذى نحن فيه والدار فلما شيء انظر اليه الانور

ترجمہ: ''جب ولا دت نبوی سائٹ آیا ہم کا وقت آیا تو میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیما کے پاس تھی میں دیکھ رہی گئے دہ شارے آسان سے نیچے و صلک کر قریب مور ہے ہیں یہاں تک کہ میں نے محسوں کیا کہ وہ میرے او پر گر پڑیں گے۔ پھر جب آپ سائٹ آیا ہم کی ولا دت باسعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے ایسانور نکلاجس سے پورا گھرجس میں ہم تھے اور حو یلی جگمگ کرنے گی اور مجھ میں کردے گی اور مجھ میں کردے گئی اور میں میں ایک میں ہم میں جم میں جس ایک جو میں کردے گئی اور میں میں ہم میں ہم کے اور حو یکی جگمگ کردے گئی اور میں میں ہم میں ہم کے اور حو یکی جگمگ کردے گئی اور میں میں ہم کے میں کردے گئی اور میں میں ہم کے اور حو یکی جگم گئی کردے گئی اور میں میں ہم کے میں کردے گئی ہم کے میں کردے گئی ہم کردے گئی اور میں میں ہم کی کردے گئی ہم کے میں کردے گئی ہم کی کردے گئی اور میں کردے گئی ہم کرد

مجھے ہرایک چیز میں نور ہی نورنظر آیا۔'' (الحجم الكبيرلطبر انی طد 25 صفحہ 147 \_186 'رقم الحدیث 355 \_457 اعلام النبوت للما وردی ا صفحہ 47 2 \_ تاریخ الامم والملوک للطبری جلد 1 'صفحہ 4 5 4 \_ الا حاد الثانی صفحہ 1 3 6 'رقم الحدیث 1094)

لما فصل مني خرج معه نوراضاء له مأبين المشرق الي

میرے مجبوب پاک کے جسم اقد س اور جسد اطهر کی تخلیق کے لائق ہو'۔
تو وہ سفید مٹی کی ایک شخص روضہ اطہر والی جگہ سے لے کر بارگا و خداوندی بیس حاضر ہوئے تو امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوند دعا گیا۔ پھر نور نبوت اس بیس رکھ کر اس کوعرش دکری لوح وقلم اور آ سانوں اور زمینوں بیس برجگہ پھرایا گیا تا کہ ہر شے حضور سائٹ آئے پھر نو دکمال کو پہچان لے۔'' ہرجگہ پھرایا گیا تا کہ ہر شے حضور سائٹ آئے بھر نو دکمال کو پہچان لے۔'' آپ بی سے مروی ہے کہ' تخلیق آ دم علائی کے بعد نو رقعدی سائٹ آئے ہو ان کی گیشت میں ودیعت کیا گیا جو کہ آ دم علائی کی پیشانی سے جھلکنے والے انو ارسے گسوس ہوتا تھا۔ اور ان سے کہا گیا ''اے آ دم علائی ایہ تیری نسل میں پیدا مونے والے انوبار سے کہا گیا ''اے آ دم علائی ایہ تیری نسل میں پیدا ہونے والے انہیا ءومرسلین کے سردار ہیں۔''

اور ایک روایت میں ہے کہ'' حضرت آ دم طلیقیا نے حضرت شیث طلیقیا کو وصیت فرمالی کہ'' تمہاری پشت میں حضرت محد ساٹھائیا پینم کا نور مہارک ہے اسے پاکیزہ رحم میں منتقل کرنا سوائے پاک عورتوں کے کسی کا رحم اس نور کا مسکن اور شھانہیں بن سکے گائے''

سوبدوسیت نسلاً بعدنسلاً حضور مل فی این کے نسب مبارک کا برفر دائے بیٹے کو کرتار ہا تا آتکہ بیانور تمام زمانوں میں پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں سے نشقل ہوتا ہوا بعثت من خيرقرون بني أدم قرنافقرناحتي كنت من القرأن الذي كنت منه

ترجمہ: ''میں ہرزمانے میں بنوآ دم کے بہترین لوگوں مین بھیجا گیا ہوں حتی کہ جس زمانے میں میں ہوں۔''

( مي بخاري جلد 1 صفح 3 0 5 مندامام احد بن عنبل جلد 2 صفح 3 7 3 مشكوة المصابح صفح 511)

### حضورنبیکریمﷺنےاپنےقبیلےاورتسبکی فضیلتوشرافتبیانکرکےاپنامیلادمنایا:

جنا حضرت عباس بن عبدالمطلب و الفيز بيان كرتے بيں كدوہ في كريم مافقاتيا كى ك خدمت بيں آئے، گويا انہوں نے (آپ كانب كمتعلق پجوسنا تفا) پس في كريم الفقائية منبر پر كھڑے ہوئے اور فرمايا:

من انا فقالواانت رسول اللهقال انا همد بن عبدالله بن عبدالمطلب ان الله خلق الخلق فجعلنی فی خیرهم ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرهم قبیلة ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرهم بیتافانا خیرهم وخیرهم بیتا.

ر جمه: "ميل كون جول؟"

صحابہ کرام بڑا ٹھڑا نے کہا: '' آپ پرسلامتی ہو،آپ رسول اللہ ساڑھڑ ہیں۔'' رسول اللہ ساڑھ کیا ہے ارشاد فر مایا: '' میں مجھر بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ جب اللہ نے کھو ت کو پیدا کیا تو بھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا' پھر جب قبائل پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا، جب جا نیں پیدا کیں تو مجھے سب سے بہتر جان میں رکھا' مجر جب گھر پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر گھر میں البغرب. 2 ح. :"د. مسينالمناهه الاعاقل و تا عام و الاعاد

ترجمہ: ''جب سرور دوعالم سائٹا کیا کا ظہور ہوا تو ساتھ ہی ایسا نور نکلا جس ہے مشرق تامغرب سب آفاق روشن ہو گئے ۔''

(السيرة النه بيلا بن عساكر ؛ جلد 3 صفح 46 صفوة الصفوه ؛ جلد 1 صفح 52 طبقات ابن سعد ؛ جلد 1 م صفحه 2 1 0 - البدابية والنحابي ؛ جلد 2 صفحه 4 2 2 كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب ؛ جلد 1 مسفح 79 سيرت حلبيه ، جلد 1 صفح 83 لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لا بن رجب خبلي صفح 172)

جا ایک دوسری روایت میں سیدہ آمنہ رفی بیان کرتی ہیں کہ: ''وقتِ ولا درت مجھ سے ایک ایسا نور خارج ہواجس کی ضوء پاشیوں سے میری

نگاہوں میں شام اور بھریٰ کے محلات اور بازار روشن ہو گئے بیہاں تک کہ میں نے بھریٰ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھے لیں۔''

(صحیح این حبان جلد 14 'صنی 313 رقم الحدیث 6454 مصنف عبدالرزاق جلد 5 'صنی 318 منن دارئ جلد 1 'صنی 251 مرآم الحدیث 154 مصنف عبدالرزاق جلد 5 'صنی 251 مرآم الکیبر سنن دارئ جلد 1 'صنی 254 مرآم الحدیث 545 مرائی العیانی جلد 3 صنی 214 مرائی العیانی جلد 3 صنی 214 مرائی العیانی جلد 3 صنی 214 مرائی العیانی العیانی العیانی العیانی جلد 6 صنی 673 مرائی العیانی العیانی صنی 515 'جلد 2 'صنی 673 مرائی العیانی صنی 673 مرائی العیانی صنی 673 مرائی العیانی صنی 673 مرائی العیانی صنی 673 مرائی العیانی ال

#### حضورنبیکریم ﷺ نے اپنے زمانے کی فضیلت بیان کرکے اپنامیلادمنایا

حضرت الومريره والفينة بيان كرت بين كه" رسول الشد ما في ارشا وفرمايا:

عرب سے قریش کو چنا، پھر قریش سے بنوہاشم کو چنا' پھر بنوہاشم سے (حضرت) عبدالمطلب کو چنا، پھر (حضرت) عبدالمطلب کی اولا دیش سے جھے چنا۔'' (طبقات ابن سعد جلد 1 'صنحہ 8 کنز العمال ُ رقم الحدیث 22321 ہے تجا لجوامع' رقم الحدیث 15307) 'چئا

ان الله غزوجل خلق السموت سبعاً فاختار العليامنها فا سكنها من شاء من خلقه ثمر خلق الخلق فاختار من الخلق آدم واختار من بني آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضرقريشاً واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فانا من خيار الى خيار فمن احب العرب فبجى احبهم ومن ابغض العرب فببغضى ابغضهم ترجمہ:'' بیشک اللہ تعالی نے سات آ سانوں کو پیدا کیا اور ان میں سے او پر والے آسان کوفضیلت دی اوران میں جس مخلوق کو چاہار کھا۔ اور سات زمینوں کو پیدا کیا اور ان میں او پر والی زمین کوفضیلت اور اس میں جس مخلوق کو چاہا رکھا۔مخلوق کو پیدا کیا تو اس میں بنوآ دم کوسب مخلوق پرفضیات دی اور بنوآ دم میں سے عرب کو چن لیا اور عرب میں مصر کو چن لیا' مصرے قریش کو چن لیا' قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم سے جھے چن لیا'جس نے عربوں سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اورجس نے عربول ہے بغض رکھااس نے مجھ ہے بغض کی وجہ ہے ان ہے بعض رکھا۔"

(ولائل النبوة لا بي نعيم جلد 1 'صفح 58-59رقم الحديث 18\_المعجم الكيه رقم الحديث 1365\_مجح الزوائد جلد 8 'صفح 615 منتدرك حاكم جلد 4 صفحه 73 ولائل النبوة الكيمتي 'جلد 1 'صفحه 171 -172 مالبدايه والنحاية جلد 2 'صفحه 211) \_

 ركھا\_ پس مير اگھر بھى سب سے بہتر اور ميرى جان بھى سب سے بہتر ہے۔'' (جامع تر ذى' جلد 2'صفحہ 251\_ مند امام احمد بن صنبل 'جلد 1 'صفحہ 210\_ ولائل النبوۃ للبہتى' جلد 1 'صفحہ 167\_ ولائل النبوۃ لالى تعیم' جلد 1 'رقم الحدیث 16\_ مشکوۃ المصابح صفحہ 513\_ متدرک حاکم جلد 3 صفحہ 276\_مصنف ابن الی شیم' جلد 7 'صفحہ 409)

﴿ حضرت واثله بن اسقع وَالْفَرُهُ بِيان كرتے بين كه رسول الله مَالِفَلَيْكِمْ فَ ارشاد فرمايا:

ان الله اصطفیٰ من ولد ابراهیم اسماعیل واصطفیٰ ولد اسمعیل بنی کناته واصطفیٰ قریشا من کناته واصطفیٰ من قریش بنی هاشم واصطفانی من بنی هاشم.

ترجمہ: "اللہ تعالی نے اولا دابراہیم میں سے اساعیل کو چنا اور اولا و اساعیل میں سے کنانہ کو چنا' بنو کنانہ سے قریش کو چنا' قریش سے بنو ہاشم کو چنا اور

بنوہاشم سے مجھے چنا۔'' (صیح مسلم' جلد2' صنح 245۔ جامع ترندی' جلد2' صنحہ 201۔ سندامام احمد بن حنبل' جلد4' صفحہ 7 0 1۔مشکو ڈالمصابیع' صنحہ 1 1 5۔ جامع ترندی' کتاب السنا قب۔طبقات کبریُ جلد 1 صنحہ 7۔دلاک المنبوۃ للبیعی' جلد 1 صنحہ 165)

سيدنا على الرضى و المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطقة المنظم المنطقة المنظم المنطقة الم

ترجمہ: ''اللہ تعالی نے زمین کے دوجھے کیے اور جھے ان میں سے سب سے اچھے حصے میں رکھا' پھراس نصف کے تئین جھے کیے اور جھے ان میں سے تیسرے حصہ میں رکھا جوسب سے بہتر اچھا اور افضل تھا۔ پھر لوگوں میں سے عرب کو چنا' پھر

محرمیں رکھا۔ پس میرا تھرانا سب سے الفتل اور سب سے بہتر ہے اور میں خودسب سے افضل اورسب سے بہتر ہول۔"

(مندامام احد بن عنبل جلد 4 منحد 165 -166 سنن ابن ماجزُرَقم الحديث 149 - جامع ترندي جلد 2 'صنى 201 ' رقم الحديث 3758 ' قال الترندى حدّا حديث حسن صحح \_ أسمم الكبير' جلد 20 ' صفحه 286 ' رقم الحديث 13864 \_ ولائل النهوة للتيمقي جلد 1 'صفحه 168 – 169 ) \_

### حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے آبا ثواجدادکی پاکیزگی اورشرافت بیان کرکے اپنامیلا دمنایا:

ارشاد فرمایا: "الله تعالى نے مجھے (یعنی میرے نور) کو حضرت آدم عیائی کی پشت میں رکھا۔ اس کے بعد مجھے حضرت نوح علائق کی پشت میں رکھا۔ جب ان کی مشتی کنارے لگ رہی تھی میں ان کے ساتھ تھا' پھر مجھے حضرت ابراہیم علائد کی پشت میں رکھا گیا' اس طرح میں یاک پشتوں سے ہوتا ہوا پاک هکموں میں منتقل ہوااوراپنے والدین کے ہاں آ گیا۔''

( كتاب الثفاءُ جلد 1 صفحه 48 \_ الخصائص الكبريُ جلد 1 'صفحه 39 \_ الوفاءُ جلد 1 'صفحه 35 )

حصرت سيدناعلى الرتضى والفيظ بيان كرت إلى كدرسول الله سافظ إليام فرمايا:

"میں نکاح سے پیدا ہوا ہول اوم ظیاتھ سے کے رحتی کہ میں اپنی مال سے

پیدا ہواز تا ہے پیدائییں ہوا۔'' (انعجم الا وسط الطبر انی'رقم الحدیث 4725۔ دلائل النبوۃ جلد 1'رقم الحدیث 14 ۔ دلائل النبوۃ للنبیہ تی' جلد 1' صغیہ 174 رجمع الز وائد جلد 8' صغیہ 217)

میدنا عبداللدین عباس فافخاریان کرتے ہیں که رسول الله سافظیم نے ارشاد

"مرے مال باب مجھی زنا سے نہیں لئے اللہ تعالی مجھے ہمیشہ سے پاکیزہ پشتوں سے یا کیزہ رحمول کی طرف نتقل فر ما تا رہا درآں حالیکہ وہ صاف اور

" بير محد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن تصى بن كلاب بن کعب بن لوی بن غالب بن مهر بن ما لک بن نظر بن کناند بن مدرکه بن الیاس بن معفر بن نزار ہوں۔ جب بھی لوگوں کے دوگر وہ ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے سب سے بہتر گروہ میں رکھا، کی میراا پنے باپ سے ظہور ہوا (میلاد موا) تو مجھے زمانہ جاہلیت کی بدکار بول میں سے کی چیز نے نہیں چھوااور میں تکاح کے ذریعے پیدا ہوا اور میں بدکاری کے ذریعے پیدائیں ہوا حق کہ حضرت آدم عليري سے ليكريس اپنامال باپ تك پہنچا۔ پس بيس بھى تم سے خیراور بہتر ہوں اور میرے باپ بھی تم سے خیر اور بہتر ہیں۔'' (ولائل المنوع اللیم بھی جلد 1 صفحہ 1 7 4 – 1 7 7 ۔ تاریخ وشق الکبیر جلد 3 صفحہ 29 – 30 رقم

الحديث 557\_البدايدوالنحابيطد2 مسفح 208)

حضرت سيدنا عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب شألفتر بيان كرتے

"انصار نے نی کریم ما فالین کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:" ہم آپ کی قوم سے بیاسنتے ہیں کہ مرسان الیا ہے کہ مثال ایس ہے جیسے کچڑ اکثری ( گھوا لے ) میں مجور کا درخت اگ گیا ہو۔"

تب رسول الله من علي الشاد فرمايا: "مين محد بن عبدالله بن عبدالمطلب

راوی نے کہا ہے کہ "ہم نے اس سے پہلے آپ کوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہر گر نہیں سناتھا۔"

آپ سن الهاييم في مايا: "سنوا بيك الله تعالى في ابن مخلوق كو پيداكيا پراس کے دوگروہ کیے اور مجھ کوان میں سے سب سے افضل اور سب سے بہتر گروہ میں رکھا۔ پھران کے قبائل بنائے اور مجھ کوسب سے افضل اورسب سے بہتر قبیلے میں رکھا۔ پھران کے گھر بنائے اور مجھ کوسب سے اصل اور سب سے بہتر اور ہر نبی نے میری صفت بیان کی اور زمین میرے نور سے چک اکھی ، اور باول میرے چیک اکھی ، اور باول میرے چیک اکھی ہ اور باول میرے چیرے سے برستا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جھے اپنی کتاب کاعلم دیا ، اور آسانوں میں میرے شرف کوزیا دہ کیا ، اور اپنے ناموں سے میرانام بنایا 'پس عرش والامحمود ہے اور میں مجر ہوں۔' (البدایہ واٹھایہ جلد 2 'صفحہ ای صفحہ ایک صفحہ ایک صفحہ کی صدیث مبارکہ امام ابن حجر عسقلانی نے '' المطالب العالیہ جلد 4 'صفحہ ایک صفحہ کی میں الیہ جلد 4 'صفحہ کی ہے۔ 177 ''اور امام جلال الدین الیوطی نے '' در منثور' جلد 6 صفحہ 298 '' پر نقل کی ہے۔

حضورنبى كريم ركات ابنى محفل ميں تمام

انبیاءﷺ پراپنی افضلیت بیان کرکے اپنا میلادمنایا:

اللہ محضرت عبداللہ ابن عباس ولی فیڈ بیان کرتے ہیں کہ
''ایک مرتبہ صحابہ کرام انبیاء کرام کیلئے کی عظمت وشان کے بارے ہیں تذکرہ
فرمارہے تھے، کسی صحابی نے کہا کہ'' بیشک ابراہیم علیائی کواللہ تعالی نے اپنا

وَالتَّخَذَاللَّهُ إِبْرُهِيْمَ خَلِيْلًا

ایک نے کہا'' حضرت موکی علائلہ ہے اللہ تعالی نے کلام فرمایا'' وَ کَلَّمَدُ اللّٰهُ مُوسَٰمِی تَکُولِیمًا ﴿

ایک نے کہا'' عیسیٰ علیتها کلمۃ اللہ اورروح اللہ ہیں''(انبیاء:171) اورایک صحابی نے فرمایا کہ'' آ دم علیتها کواللہ نے چن لیا'' اِنَّ اللّٰهَ اصْطَلَفَی اُ دَمَّر وَنُوْ سَا

استے میں سرور کا سَات سائن اللہ ہِ تشریف لے آئے۔ آپ سَیُ اللہ ہِ ارشاد فرمایا: ''میں نے تمہاری گفتگوئی اور (انبیاء کرام کی عقمت وشان کے معاملہ میں) تمہاراتعجب کرنا بھی ملاحظہ کیا، یقیناً جیساتم کہدر ہے شقے وہ (انبیاء کرام بھے) ایسے ہی شقے۔ مگر سنو! میں اللہ کا محبوب ہوں اور فخر سے نہیں کہنا' میں ہی مہذب تھے اور جب بھی دوشاخیں نکلیں میں ان میں سے سب سے بہتر شاخ میں تھا۔''

(ولائل المنهة لاني نعيم ؛ جلد 1 ، صفحه 57 - النصائص الكبرى جلد 1 ، صفحه 64 - تهذيب تاريخ ومثق ؛ جلد 1 ، صفحه 349 )

تذكره سفرنور مصطفى والتكريز بان مصطفى والتكري

آپ پرمیرے مال باپ فدا ہول جب حضرت آ دم عَلِائلِ جنت میں متھے تو آپ اس وقت کہاں متھے؟''

تو آپ سائٹ ایک نے مسکرا کر فرمایا: ''میں آدم طابئ کے پشت میں تھا اور جب بھے کشتی میں سوار کرایا گیا تو میں اپنے باپ حضرت نوح طابئ کی پشت میں تھا' اور جب مجھے کشتی میں سوار کرایا گیا تو میں اپنے باپ حضرت ابراہیم طابئ کی پشت میں تھا' میرے والدین بھی ایکٹراری پر جمع نہیں ہوئے اور اللہ تعالی جمھے ہمیشہ معزز پشتول سے پاکیزہ رحمول کی طرف منتقل کرتا رہا۔ میری صفت مہدی ہے اور پشتول سے پاکیزہ رحمول کی طرف منتقل کرتا رہا۔ میری صفت مہدی ہے اور جب بھی دوشاخیں ملیس میں سب سے بہتر شاخول میں تھا۔ اللہ تعالی نے مجھ جب بھی دوشاخیں ملیس میں سب سے بہتر شاخول میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نبوت کا بیٹاتی اور اسلام کا عہد لیا اور تو رات وانجیل میں میراؤ کر پھیلایا گیا،

مل تعلی ہے ہیں۔ کسی نے اعلی حضرت امام احمد رضاخان محدث بریلوی مجھٹے کے سامنے بیر مصرعہ پڑھا: شاپ یوغی بھی تھٹی تواسی در پیہ تھٹی آپ میشد بیرین کرسخت ناراض ہوئے اور فرمایا: ''حضور سائٹ آیا ہے کسی ک شان گھٹانے کے لئے مہیں آئے، بلکہ سب کی شانوں کو بڑھانے کے لئے آئے ہیں الہٰ ذامیم مصرعا س طرح پڑھنا چاہئے: شاپ یوسٹی بھی بڑھی تو اسی درسے بڑھی

#### ایک نکته:

اس صدیث مبارکہ میں نبی کریم سائی فائی ہے ''ولا فخیر''بار بارکیوں فرما یا؟
علاء کرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک نکتہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور
مائی فیا یہ فرمار ہے ہیں کہ میں نخر کیوں کروں' فخر تو وہ کریں جن کومیری سیادت وامامت ملی
میں موئی وعیسی وسلیمان فیا پر بچملا کیوں فخر کروں فخر تو وہ کریں جن کومیر سے حبیماام مل گیا
اور پھروہ کہتے بھریں:

ل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہے۔ چیسے ہرون کا مالک اللہ تعالیٰ ہے لیکن بالخصوص فرما یا: طیلیے یَوْ مِر الدِّینین ﴿ کیوں کہ آج اگرچہ کوئی انکار کر بھی سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا، جب اعلان ہوگالیتن الْہُلْک الْیَوْ مَر ﴿ (القرآن) مَّر وہاں ماننے کا ان کو فاکدہ نہ ہوگا ایسے ہی آج کئی عظمت ورسالت کا انکار کرتے ہیں اس دن جب اپنی آ تکھوں سے سارا پچھ دیکھے لیس مجے تو انکار کی گئیائش تونہیں ہوگی مگر وہاں کا مانیا فائدہ نہ دے گا لہٰ ذا آج امام اہل سنت الشاداحدرضا خان مُرہینے کا فرمان مان لو:

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان گیا حدیث مبارکہ کے آخری جملے کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے مشہور زمانہ سلام قیامت کے دن حمد کا حبینڈ ااٹھانے والا ہوں جس کے پنچ آدم علیائی اور ان

کے علاوہ (ساری محلوق ہوگ) فخر سے نہیں کہتا ہیں ہی سب سے پہلے جنت کا

ز نجیر (دروازہ) کھنگھٹاؤں گا اور (کی اور کیلئے نہیں بلکہ صرف) میرے لئے ہی

جنت کے دروازے کھولے جا تھیں گئے ہی اللہ جھے جنت ہیں داخل فر مائے گا

اور میر سے ساتھ فقراء وموشین ہوں گے۔ میں (یہ بات) فخر سے نہیں کہتا۔ میں

اور میر سے ساتھ فقراء وموشین ہوں گے۔ میں (یہ بات) فخر سے نہیں کہتا۔ میں

اور میں (یہ بات) فخر سے نہیں کہتا۔''

نی کریم مخافظ آیا نے ایس صدیث مبارکہ میں کیسا انصاف والا کلام فرمایا کہ کسی کی شان کا اٹکار نہیں کی فکر رہے کہ موجودہ دور کے نام نہاوٹو حید پرست اوگوں کیلئے جوسب کی شانوں کا اٹکار کر کے صرف اللہ اللہ کہدرہے ہیں معلوم نہیں رہے کو حید کی بات کرتے ہیں۔ جب کہ محبوب خدا میں فیلی نیز سب کی شانوں کا اظہار فرمارہے ہیں۔ کیونکہ میرے آتا جنت ونارکس کے لئے ہوتیں' اور جنت ناراجزائے عالم سے ہیں جن پر تمہارے وجود کا پرتو پڑا۔(سائٹائیلیم)۔'' مقصود ذات اوست دگر جملگی طفیل منظور نور اوست دگر جملگی ظلام (جملگی ظلام

ارشاد ہوا: ''کیامیں نے تجھے ان سے افضل و ہزرگی عطانہ کی کدمیری یا د نہ ہو جب تک تومیرے ساتھ یا دنہ کیا جائے۔''

(البدائية النهائية جدة اسفى 321 - جامع الاحاديث جدة البدة اسفى 211 - جامع الاحاديث جدة الشفى 21 الشفى المدة المحدد المدة المثلثة المدائية المدائية

ترجمہ: "اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیائیں کو خلیل اور حضرت موکی علیائیں کو گئیل اور حضرت موکی علیائیں کو بخی کیا اور جھے اپنی عزت وجلال کی قشم! بخی کیا اور جھے اپنا حبیب بنایا اور پھر فرمایا: "مجھے اپنی عزت وجلال کی قشم! بے شک اپنے بیارے کو اپنے خلیل ونجی پر فضیلت دوں گا۔"

( كنز العمالُ جلد 11 'صفحه 406' رقم الحديث 31893 و دمنثورُ جلد 2 'صفحه 231 \_ تزيبه الشريعة لا بن عالَ جلد 1 'صفحه 333 \_ اللالى المصنوعة للسيوطئ جلد 1 'صفحه 141)

الله منين عاكشه صديقة فالفايان كرتى بين كدرسول الله ما الله المناها الله ما ال

وومصطفى جان رحمت بالا كهول سلام ميس كياخوب فرمايا: جی کے ذیر لواء آدم وکن موا ال سزائے معادت یہ لاکوں سلام حضرت جابر بن عبدالله والله والله على الرقع بين كه حضرت عمر فاروق والنوا في كريم سالان لیا کی خدمید اقدی شرایک تاب لیرحاضر موے جوانیس کھے بہودنے دى كى حضور نى كريم ما فاليالية اس كوير حكر غص مين آ كے اور ارشاوفر مايا: "الے این خطاب! کیاتم یہود وقصاری کی طرح اس میں جران ہو؟ فتم اس ذات كى جس كے قبضه ميں ميرى جان ہے! ميں تمهارے ياس روش اور صاف شریعت لایا ہوں ان سے چھومت ہوچھو کہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ تہمیں حق بتا تیں كے اور تم اس كو جنالا دو كے اور بھى ايسا بھى ہوگا كدوه تهميں ناحق بتائيس كے ادرتم تصدیق کریم او کے اسم اس ذات کی جس کے وست قدرت میں میری جان بِالرَّمُوكَ عَلِيهِ فِيهِمُ وَمُدُومِ وَ اللَّهِ اللَّهِ مِن اتباع كَ بغير جاره نه موتا-" (سننن داري جلد ١١ "صني 116\_فراوي رضويه جلد 9 حصد اول صني 24\_ جامع الاحاديث جلد 5 "

اتنانی جبرشیل علیه الصلوة والسلام فقال ان الله تعالی اتنانی جبرشیل علیه الصلوة والسلام فقال ان الله تعالی یقول: لولاك خلقت الجنة ولولاك خلقت النار.

ترجمه: "میرے پاس جرئیل نے عاضر مورعض كى:" الله تعالی فرما تا ہے،

اگرتم ندموت توشن جنت كوند بناتا اورا گرتم ندموت توشن دوزخ كوند بناتا"

(كتراهمال جلد 11 "صفي 431 جامع الا عاديث جلد 5" صفي 19)

#### تشريعوتوضيع:

ا على حضرت محدث بريلوى مُصله السام حديث كے تحت فرماتے ہيں: " وليعني آدم وعالم سب تمهار سے طفیل ہيں تم نه ہوتے تومطیع وعاصی کوئی نه ہوتا

#### اعلى حضرت امام احمدرضاخان محدث بريلوى ﷺ كافرمان

آپ ان احادیث مبارکہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ:

''ان سب احادیث میں نہ صرف عدد کہ معدود بھی مختلف ہیں' کسی میں پچھ فضائل شار کئے گئے' کسی میں پچھ کیا بیہ حدیثیں معاذ اللہ باہم متعارض سچھی جا تھیں گی' یا دو یادس میں حضور اقدس سائٹھی ٹی کی فضیلتیں مخصر' ماشااللہ' ان تمام انبیاء دمرسلین وخلق اللہ اجمعین پر تفصیل نام وعام مطلق ہے' کہ جو کسی کو ملاوہ سب انبیں ملا' اور جو انہیں ملاوہ کسی کو نہ ملا۔''

آنچہ خوبال ہمہ دارند تو تنہا داری بلکہ انصافا جوکسی کو ملاآ خرکس سے ملا؟ کس کے ہاتھ سے ملا؟ کس کے طفیل میں ملا؟ کس کے پرتو سے ملا؟ ای اصل پرفضل ونبیج پرجود وسراا بیجاد وقتم وجود سے۔مآٹ فیا آپیج (فناوی رضوبہ قدیم طبد 9 مصدادل صفحہ 117)

#### حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی بعثت کا ایک اہم مقصد

صحابه کرام ﷺ کے سامنے بیان کرکے اپنامیلادمنایا:

الله الشرائي المرائي المرائي

قلوب باغلفا ويفتح اعيناعميا ويسمع اذاناصماويقسم

السنة عوجا حتى يقال لااله الاالله وحداد.

ترجمہ: ''بیشک تشریف لا یا تمہارے پاس وہ رسول تمہاری طرف بھیجا ہوا جو ضعف وکا ہلی ہے پاک ہے تا کہ وہ رسول زندہ فر مادے غلاف چڑھے ( بعنی غاش ) دل ۔ اور وہ رسول کھول دے اندھی آئکھیں اور وہ رسول شنوا کردے بہرے کا نوں کو اور وہ رسول سیدھی کردے ٹیڑھی زبانوں کو بہاں تک کہلوگ کہددیں کہایک اللہ کے سواکسی کی پرستش ٹبیس۔'' (سنن داری جلد 1 'صنحہ 6)

ارشادفرمايا:

قال لى جبرئيل عَيْلُا: قلبت الارض مشارقها ومغاربها. فلم اجدرجلا افضل من محمد ولم اجدبني اب افضل من بني هاشم.

ر جمد: ' حضرت جرئيل عيائلان مجھ سے عرض كيا كديس نے زمين كے مشارق ومغارب الب بلت كرد كيھے مركو كي شخص محمد الفظائية سے افضل نہ پايا نہكو كى خاندان مجھے خاندان بخے خاندان بنى ہاشم سے بہتر نظر آيا''

(مواہب لدینہ جلد منفی کنز العمال جلد 12 'صفیہ 431 'رقم الحدیث 35499)

تک حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری والفیز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مل فیزید ہے نے
ارشا وفر مایا:

اعطیت خمساُ ولحد یعطهن احد من قبلی. ترجمہ'' مجھے پانچ چیزیں وہ عطا ہوئیں کہ مجھ سے پہلے وہ کی کو نہلیں'' (صحیح بخاری' جلد 1'صفحہ 947 صحیح مسلم' جلد 1'صفحہ 199۔ مند امام احمد بن صنبل' جلد 8' صفحہ 304۔ منن کبری للنہ بنٹی' جلد 1'صفحہ 212۔ مجمع الز وائد جلد 8' صفحہ 59۔ حلیۃ الاولیاء' جلد 8' صفحہ 316۔ درمنثور' جلد 5' صفحہ 237۔ الہدایہ والنھا یہ' جلد 6' صفحہ 291)

من حضرت ابوہر يرور ورفائي بيان كرتے بين كدرسول الله سائي إيني فرمايا: فضلت على الانبياء بخصلتين.

تر جمه'' مجھے تمام انبیاء مینظم پر دو ہاتوں میں فضیلت دی گئی'' ( مجمع الزوائد' جلد 8 'صفحہ 225\_ فٹح الباری' جلد 1 'صفحہ 439\_

المعرت عباده بنت صامت رفافق بيان كرت بي كدرول الدول في يرا فرا الدول الد

ان جبرئيل بشرئى بعشر لعديو تهن نبى قبلى. ترجمه: "جرئيل نے مجھوں چيزوں كى بشارت دى جو مجھ سے پہلے كى نبى كو نمليں " ۔ (مجمع الزوائدُ جلد 10 "صفحہ 160 \_ فق البارى جلد 11 "صفحہ 263) نے اپنی کتاب ''التوسل' صغیہ 106 '' پر ۔ مخالفین کے ایک گروہ کے مکیم لامت مولوی الشرف علی تھانوی نے '' نشر الطیب' صغیہ 7 1'' پر ۔ اور اُن کے شیخ الحدیث ذکر یا سہار نپوری نے '' فضائلِ اعمال 'صغیہ 542 '' پُنقل کیا ہے۔

عاقدہ: اس حدیث مبارکہ کو محقق اسلام مفسر قر آن شارح سی بخیاری و سیج مسلم شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی حفظ اللہ تعالی نے بھی نقل کیا ہے اور قرما یا ہے کہ:

الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی حفظ اللہ تعالی نے بھی نقل کیا ہے اور قرما یا ہے کہ:

''اس حدیث کی سند میں عبدالرحمن بن زید بن اسلم ایک ضعیف راوی ہے لیکن فضائل میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔''

ر رون مي ملكم جلد 7 منع 59 مطبوع فريد بك استال لا مور)

#### ایک قضیه کاتصفیه:

مخالفین اہلسنت کا بیمعمول ہے کہ وہ جس حدیث مبارکدکواپنے غلط مؤقف کے خلاف و کیستے ہیں فورا اس پرضعیف ہونے کا فتو کی صادر کر کے اس کورد کردیتے ہیں۔اس کیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ضعیف حدیث کے متعلق مختفر گفتگوکر لی جائے تا کہ عوام اہلسنت ان کے دھوکے سے محفوظ رہیں۔

#### ضعيف حديث كاحكم:

محدثین عظام بیشنی کزویک معیف حدیث فضائل انکال میں معتبر ہوتی ہاں پرعمل کرنا جائز ہے اور اس سے استحبات ثابت ہوتا ہے۔ ہمار سے اس مؤقف کی تا سیدنی کریم مؤٹر این کی احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔

﴿ نِي كريم مِنْ فِي الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِ

ماجاء كم عن من خيرقلته اولم اقله فانى اقوله وماجاء كم عن من شر فانى الااقول شر .

تر جمہ: دو تمہیں جس بھلائی کی خبر پہنچ خواد وہ میں نے فرمائی ہو یانہ فرمائی ہو میں اسے فرما تا ہوں اور اگر تمہیں بری بات پہنچ تو میں بری بات نہیں فرما تا۔" نبیکریمﷺنےاپنےوسیلهسےحضرتآدمﷺکی توبهقبول ھونےکاواقعه صحابهکرامﷺکےسامنے بیانکرکےاپنامیلادمنایا

جنا حضرت عمر فاروق بنا الله المنظر بیان کرتے ہیں کدرسول الله سائن کا نے ارشاد فرمایا: "جب آدم علیان اسے (اجتہادی) لغزش سرز د ہو کی تو انہوں نے کہا: "اے رب! بیس تجھ سے محد سائن الیے تم کے وسلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری بخشش فرمادے"۔

حضرت آدم عدير اليا اور تونے مجھ ميں اپنی پنديده روح پھوکی توميں نے قدرت سے پيدا كيا اور تونے مجھ ميں اپنی پنديده روح پھوکی توميں نے سراٹھا كر ديكھا توعرش كے پايوں پر لا الله الا الله محمد سول الله لكھا ہوا تھا - پس ميں نے جان ليا كرتونے جس كے نام كواپئة نام كے ساتھ ملا كركھا ہوہ تھے كوتمام كلوق ميں سے سب سے زيادہ مجھ كلوق ميں سب سے اللہ تعالى نے ارشا دفر ما يا: "اے آدم! تم نے بج كہاوہ مجھے كلوق ميں سب سے اللہ تعالى نے ارشا دفر ما يا: "اے آدم! تم نے بج كہاوہ مجھے كلوق ميں سب سے

زیادہ محبوب ہیں اور کیونکہ تم نے ان کے دسیلہ سے سوال کیا ہے اس لیے ہیں نے تم کو بخش دیا اور اگر محمد مل شاہیے نہ ہوتے تو میں تہمیں پیدانہ فرما تا۔'' (اعجم الصغیر للطبر انی' جلد 2' صفحہ 82-83۔ الوقابا جوال المصطفیٰ جلد 1' صفحہ 33۔ ولاکل المدید قا'

جلدة "صفح 489 مجمع الزوائد" جلد8" صفح 353 - أمجم الاوسط للطبر انى " جلدة" صفح 313 " رقم الحديث 6502 - جامع الاخاً ويث للسيوطئ جلد 11 "صفح 94)

**ھائدہ**: اس روایت کوتمام مخالفین کے مشتر کدامام این تیمید نے'' فآوی این تیمید' جلد2'صفحہ 151'' پر مخالفین کے ایک گروہ کے ماضی قریب کے محقق ناصر الدین البانی

(اختصارعلوم الحديث صفحه 72) امام سخاوی میشد تحریر فرماتے ہیں کد: "فضائل مين ضعف حديث يرهمل جائزے" امام نو وی نے کہا کہ''احتیاط مواقع پر بھی ضعیف حدیث پڑھمل کرنا جائز ہے''۔ 公 ا مام نو وی نے کئی کتب میں لکھا ہے کہ ''محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث پڑمل کرنا جائز ہے۔'' (فق المغیب صفحہ 332-334 'جلد 1) سندالېند حضرت امام شاه ولی الندمحدث د بلوی مینید تحریر فر ماتے ہیں کہ: "رجب كيمبينول كي فضياتول ميں حديثيں ضعيف سندول سے آئي ہيں ان پرعمل كرنے ميں كوكى مضا كقت بيں پس اگرايتی جان ميں أوت پائے توان پڑ مل كرے۔" (الانتباوني سلاسل الاولياء صفحه 26) اس کے علاوہ اور بھی متعدد محدثین نظام نے اس بات کی وضاحت کی ہے اختصار کے چین نظر صرف چندایک عبارتین نفل کرنے پراکتفاء کیا گیا ہے۔ حدیث ضعیف مخالفین میلادکے اکابرین کی نظرمیں: فضائل میں ضعیف حدیث کے معتبر ہونے پر اکابر محدثین کے ارشادات نقل کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین کے اکابر ہے بھی اس کا ثبوت لکھ دیا جائے تا کہ ان کے باطل دعوے کار دا در ہمارے سیجے دعوئے کی تائیدان کے گھر ہے ہی ہوجائے۔ کیا خوب جو غیر پردہ کھولے جادو وہ جو ہر پڑھ کر بولے مخالفين ميلا د كے مجد دومحدث اعظم نواب صديق حسن خان لکھتے ہيں:

ترجمہ:''فضائل واعمال میں ضعیف احادیث پرعمل کرنا جا کڑے۔''

(مىك الختامُ جلد 1 مسخد 57.2)

(مندامام احد بن صبل جلد 2 مني 365) ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت جابر بالفظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الشرائية فارشافرمايا: من بلغه عن الله شي فيه فضيلة فأخذيه ورجاثو ابه واعطاء الله ذلك وان لم يكن كلك ر جمہ: ''جس کو اللہ تعالی سے فضیات کی کوئی خبر پہنچے وہ اپنے لیقین اور اس کے ثواب کی امید سے اس بات پرعمل کرے۔ اللہ تعالی اسے وہ فضیلت عطافر مائے گااگر چدوہ خرورست ندہو' (کنز اعمال طد15 سف 791) حدیث ضعیف اکابر محدثین کی نظرمیں: المام ابن جرعسقلاني ميد تحرير فرمات بيل كد: " بهارے آئمہ فقہاء ٔ اصولین اور حفاظ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بے شک ضعف حدیث فضائل میں جمت ہوتی ہے۔ " (تطبیر البنان واللمان صفحہ 13) امام الجرح والتحديل خطيب بغدادي وشائلة اور محدث جليل امام جلال الدين سيوطي مينية لكصة بين كد: " محدثين وغيرهم علماء كے نز ديك ضعيف اساد ميں تسائل اور بے اظہار ضعت موضوع کےعلاوہ ہرفتم کی روایت اور اس پرعمل فضائل اعمال وغیرہ امور میں جائز ہے۔" (تدریب الراوی صفحہ 298) (الکفایہ فی علم الراویہ صفحہ 133) امام يکيني بن شرف نووي بيشيد تحرير فرمات بين كه: " محدثین کرام فقهائے عظام اورعلاء کرام نے فرمایا ہے کہ فضائل اور ترغیب ور حیب میں ضعف جدیث رحمل کرنامتحب ہے۔" ( کتاب الاذ کار صفحہ 5)

امام ابن كثيروشقى موشية تحرير فرمات بي كه:

"موضوع کے سواا حادیث کور غیب وتر ہیب انضص ومواعظ اور دیگرامور میں

ایک زندہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات غلط ہے ضعیف کومردہ نہیں کمزور کہنا جاسي يكي ضعيف كامفهوم ب\_ضعيف اورموضوع حديث مين زيين وآسان كا فرق ہے حق سے کدوو کمزور مروایک طاقتور کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

" كى ضعيف حديث كا ہرگزيه مطلب نہيں ہوتا كه بيد لاز ما قابل عمل ہے ا حادیث شریف کوضعیف کہہ کرانہوں نے اپنے نبث باطن کا اظہار اور دل کا غبارا تارلیا ہے۔۔۔۔ نہ جانے کس طحدوزندیق نے ضعیف احادیث کے بارے میں بیز ہرافشانی کرے دین کے اکثر وبیشتر ھے کونا قابل عمل بنانے کی زموم ونامشکورکوشش کی ہے۔ احادیث اگراس احقاندا ندازے نا قابل اعتبار ہوجا نمیں تو حافظ حجر بلوغ المرام میں مسلک محدثین کے ثبوت میں بہت سے مقامات پرضعیف احادیث ہے استدلال نہ کرتے امام بخاری اپنی سیج میں ضعیف احادیث کوترجمۃ الباب میں تائید کے لیے پیش ندفر ماتے۔'' "حق بي ب كدتمام أئمه هدى في احاديث ضعاف كومعرض التدلال مين وليل بنايا ہے۔" (الدعاء صفحہ 72)

وور حاضر کے مخالفین میلاد محدث زبیر علی زئی کے نز دیک بھی ضعیف حدیث لحيض شرا تط كے ساتھ فضائل ميں معتبر ہے چنانچہ لکھتے ہيں:

"ضعیف حدیث کابیان کرنا رغیب کے لئے جائز ہے" (نماز نبوی صفحہ 29 ماشیہ)

حضورنبي كريم أنبيت نعايني خصوصي فضائل بيان

کرکے اپنامیلادمنایا: حصرت جابر بن مبدالله والله والله والله والمان كرت بين كدرسول الله ما في المان المان المان

مخالفین میلا د کےمفسر اعظم مولوی عبدالستار لکھتے ہیں کہ: 

مخالفین میلاد کے شیخ الکل نذ پرحسین دہلوی نے تکھا ہے: 

مخالفیین میلا د کے سروار اہلحدیث شاء اللہ امرتسری شب برأت کی عبادت کے متعلق لكهتة بين:

''اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں اس دن کوئی کارخیر کرنا بدعت نہیں ب بلكه بحكم" انها الاعمال بالنيات "موجب ثواب بے" ( تأویل ثنائيا

( فَأُوكُاثُنَّا سَيْ جَلِد 1 'صَغِير 656)

مخالفین میلا دوبالی مولوی عبدالغفوراثری نے امام سخاوی سے نقل کیا ہے کہ "فعيف حديث يرعمل كياجائ" (احسن الكلام صنح 44)

مخالفین میلاد کے شیخ الکل مولوی نذیر حسین وہلوی کے شاگر دمولوی غلام رسول آف قلعه مهال سنگھ نے تو تمام و نیائے مخالفین میلاد پر جحت ہی اتمام کردی' چنانچد لکھتے ہیں کہ:

"جواز برحديث ضعيف مجمع عليه آئمه اسلام است ورفضائل" ترجمہ: '' آئمہ اسلام کا اجماع وا تفاق ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث پڑھمل كرناجاز إن الدراوت صفي 24)

🖈 مخالفین میلاد کے ایک معتبر مولوی بشیر الرحمن سلفی نے توضعیف حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی خوب گوشالی کی ہے اس کے چند جمانقل کئے جاتے ہیں۔ چنانچه و لکھتے ہیں: 🔥

" بعض مدعیان علم ضعیف حدیث کوتن مردہ سے تشبیبہ دے کر اے بالکل نظرانداز کرنے کے قائل ہیں ان کا کہناہے کہ مردے ہیں بھی جمع ہوجا تھی تو مجھے تمام کی طرف مبعوث کیا گیاہے"

( مح بخاري كَتَابُ اللّيمَ وقم الحديث 328 مسح ابن حبان جلد 14 "صفح 808 الحديث 6398 م مستف ابن الب شيبه جلد 6 "صفحه 303" وقم الحديث 31 يسنن كبري للتيم في 433 "وقم العديث 4062)

ارشاد محضرت عبدالله ابن عباس والنفظ بيان كرتے بين كدرسول الله من الله الله عبدالله الله من الله الله عبدالله ا فرمایا:

بعثت الى الناس كأفة الاحمر والاسود ترجمه: ''مين سرخ اورسياه لوگوں كى طرف مبعوث كيا گياموں'' (مندامام احمد بن صنبل جلد 1' صنحہ 217'رتم الحدیث 240۔ انجم الأوسط لطبر انی' جلد 8' صنحہ (239'رقم الحدیث 7931)

الله حضرت عمر بن شعب والفئز اپنے والدے اور وہ اپنے وادا ہے روایت کرتے بین کدرسول الله سائٹ آئی تم نے ارشا وفر مایا:

فارسلت الى الناس كلهم عامة وكأن من قبلى انما يرسل الى قومه.

ترجمہ: ' میں تمام لوگوں کی طرف عمومی طور پررسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھ سے پہلے رسول کواس کی قوم کی طرف ہی مبعوث کیا جا تا تھا''

(مندامام احمد بن حنبل جلد 2 صنحه 222 وقم الحديث 7068 \_الترغيب والترحيب للمنذري جلد 4 ' صفحه 233 وقم الحديث 5498 \_ كنز العمال جلد 11 'صفحه 439 ' قم الحديث 31885 )

الله عفرت ابوامامه والمنفط بيان كرت بين كدرسول الشرسي المفاتية في ارشا وفرمايا:

بعثت الى كل ابيض واسود

تر جمه: ''میں ہرسفیداور ساہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں'' ''حدالہ برایا ہو اصل 25 کیا

( تجمع الزوائد ٔ جلد 8 'صفحہ 259 \_ كنز العمال جلد 11 'صفحہ 440)

معرت ابن مر في الله المرت إلى كدر مول الله من الله عن ارشا وفر ما يا: المعدد والما كأن يبعث كل بعدت كل

اعطيت خمسالم يعطهن احد قبلى نصرت باالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الارض مسجد وطهورا فأيهار جل من امتى ادر كته الصلوة فليصل واحلت لى المغانم ولم تحل لاحد قبلى واعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه خاصة بعثت الى الناس عامة.

ر جمہ " مجھے پانچ ایسی چیزیں عطاک گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کونہیں دی گئیں ،

(1) ایک کی مسافت تک میرے خالفوں کے دل میں میر ارعب ڈال کر میری مدد کی گئے۔ گئی۔

(2) میرے لئے پوری زمین نماز کی جگہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی میری امت کے شخص پر جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے۔

(3) ميرے لئے اموال فنيمت طال كرديے گئے۔

(4) مجھے شفاعت ( كبرىٰ) عطاكی شئ

(5) پہلے نبی خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیاہوں''

(صحیح مسلم جلد 1 'صنح 199، سیح بخاری' جلد 1 'صنح 48۔ جامع ترندی جلد 1 'صنح 188، سنن نسائی' جلد 1 'صنح 73-74 مشکل ة المصابع' صنح 512)

تذكره بعثت رحمت دوجهان بزبان سلطان دوجهان ﷺ:

الله من کریم سائٹلی کے اپنا تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہونے کا تذکرہ کرے اپنا میلاد منایا۔ چنانچہ حضرت جابر ڈائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائٹلی کے ارشاد فرمایا:

کان النبی یبعث الی قومه خاصة وبعثت الی الناس عامة ترجمه: " پہلے ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا جب کے

ان الله عزوجل بعثنی رحمة للناس كأفة ترجمه "ب شك الله تعالى نے مجھے تمام لوگوں كيلئے رحمت بنا كر بھيجا ہے" (الجم الكبير جلد 20 صفحہ 8 رقم الحدیث 12 \_ مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 305 صفحہ 634)

# معراجكى شبانبياءكرام ككىمحفل ميں حضور نبى

### کریمﷺ نے اپنامیلادپڑھا:

معراج النبی ما شیر کے باب میں حضرت ابو ہریرہ طافقۂ سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ۔۔۔

'' یہاں تک کہ نبی کریم سائٹ آئیے تم سیت المقدی آشریف لائے' آپ سائٹ آئی ہے انزے اور اپنے گھوڑے کو چٹان کے ساتھ با ندھ دیا' پھر ملائکہ کے ساتھ نماز ادا فر مائی' جب نماز اداکر لی گئی تو ملائکہ نے سوال کیا:''اے جریل! آپ کے ساتھ کون ہیں؟''

تو جریل علیطهانے جواب ویا: '' بیداللہ تعالی کے رسول اور نبیوں کے خاتم حضرت محد سال الیا ہیں''۔

اس کے بعد آپ ما فی آی ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھے ارشاد
ہوا ہے کہ بیں نے مہیں اپنامجبوب بنایا ہے اور توریت بیں بھی لکھا ہوا ہے کہ
محمد اللہ کے مجبوب ہیں اور ہم نے مہیں تمام کلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے
اور آپ کی امت کو اولین و آخرین بنایا اور بیں نے آپ کی امت کو اس طرح
د یکھا ہے کہ ان کیلئے کوئی خطبہ جا کز نہیں جب تک کہ وہ خالص ول سے گواہی
نہ ویں کہ آپ میرے بندے اور میرے دسول ہیں اور بیں نے آپ کو باعتبار
اصل خلقت کے سب سے اول اور باعتبار بعثت کے سب سے آخر بنایا ہے اور
آپ کو بیع (سورۃ فاتحہ) دی ہے جو آپ سے پہلے کی نبی کو نہیں دی اور آپ کو
آخر سورہ بقرہ کی آبین دی ہیں اس فرانہ سے جو عرش کے نیچے ہے اور آپ
آخر سورہ بقرہ کی آبین دی ہیں اس فرانہ سے جو عرش کے نیچے ہے اور آپ
آخر سورہ بقرہ کی آبین دی ہیں اس فرانہ سے جو عرش کے نیچے ہے اور آپ

نبى الى قريته.

ترجمہ'' میں سرخ اور سیاہ تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں اور ( مجھ ہے پہلے ) نبی محض اپنی بستی کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا'' (اہم الکبیرللطبر انی' جلد 12' سفحہ 413' رقم الحدیث 13522 \_ مجمع الزوائد ونبع الفوائد وجلد 8 صفحہ 259)

ہے حضرت زمل بن عمر والعذ ری وہی ٹیڈ اپنے آباء ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سائٹلیکی نے ارشا وفر مایا:

یامعشر العرب! انی رسول الله الی الانام کافته ترجمه "ایگرده عرب! مین تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کرلایا گیا بول" ( کنز اعمال ٔ جلد 1 'صفحہ 147 'رقم الحدیث 358)

جئے حضرت حسن مثاثث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم سائٹ آیک نے ارشا دفر مایا: انار سول صن احدر کت حیا و مین یول بعد ہی ک ترجمہ ''میں (ہراس مخض کا)رسول ہوں۔ جسے زندہ پاؤں گا اور جومیر سے بعد ہوگا۔'' (طبقات ابن سعد ٔ جلد 1 'صفحہ 101 کنز اعمال ٔ جلد 11 'صفحہ 404 'رقم الحدیث 31885)

## حضورنبیکریمﷺنےاپناتمامجھانوںکیلئے رحمتھونابیانفرماکراپنامیلادمنایا:

ال حضرت الوامامه و المنظمة بيان كرتے اين كدرسول الله سائطة بين نے ارشاوفر مايا:
ان الله عز وجل بعثنى رحمة للعلمين وهدى للعالمين
ترجمه "ب فتك الله تعالى نے مجھے تمام جہانوں كيلئے رحمت اور تمام جہانوں
كے لئے ہدايت بنا كرم عوث فرمايا ہے "

(مندامام احمد بن صبل جلد 5 مسلحہ 468 -437) (رقم الحدیث: 2375-2376) المجنان مسور بن محزمہ رفاطنۂ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم سائٹائیٹیٹر صحابہ کرام وفائنٹر کی جماعت میں تشریف لائے اور ارشا وفر مایا:

ے پہلے کسی نبی کوئیس دی ہیں اور آپ کوفاتے اور خاتم بنایا۔'' (جمع الزوائد طلد 1 'صفحہ 68-72)

تذکرہ اسمائے مصطفیٰ آبات کے بان مصطفیٰ آبات کے بان مصطفیٰ آبات کے سامنے اپنے خصوصی مصور نبی کریم سائٹ آبات اپنے خصوصی اساء بیان کرکے اپنامیلا دمنایا:

من حضرت جبیر بن معظم برااتن بیان کرتے ہیں کدرسول الله مان کیا نے ارشاد فرمایا:
لی خمسة اسماء: انا محب واحمد وانا المهاحی الذی یمحوالله بی
الکفر انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب.
ترجمه میرے پائی نام ہیں میں محد (سان التی اور احمد (سان التی بیر) ہوں میں
ماحی (منانے والا) ہوں کہ اللہ تعالی میرے وربعے سے کفر کومناد سے گا۔ اور
میں حاشر ہوں۔ سب لوگ میری بیروی میں بی (دوز محشر) جمع ہوجا کیں گے۔
اور میں عاقب ہوں ( یعنی سب سے آخریں آنے والا ہوں )۔"

(صحيح بخارى علد 2 منى 727 صحيح مسلم علد 2 منى 261 - جامع ترندى رقم الحديث 728 - موطا امام مشكوة المصابح منى المحديث 11590 موطا امام مشكوة المصابح منى 11590 موطا امام مشكوة المصابح منى 11590 موطا امام مشكوة المصابح منى 1159 منى 1830 منى دارى جلد 2 منى 209 منى دارى جلد 2 منى 209 منى دارى جلد 2 منى 190 منى 190

کے حضرت جبیر بن معظم جن شؤاپ والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کر نبی کہ نبی کر اور کی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کر نبی کہ نبی کر نبی کہ نبی کہ نبی کر نبی کہ کہ نبی کہ

انامحمد وانااحمد واناالماحي الذي يمحي بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعدنبي

ترجمہ: ''میں محمہ ہوں اور میں احمہ ہوں اور میں ماحی ہوں یعنی میرے ذریعے ہر کفر کومٹا یا جائے گا اور میں حاشر ہوں یعنی میرے بعد ہی قیامت آ جائے گا اور میں حاشر ہوں یعنی میرے بعد ہی قیامت آ جائے گا اور میں حاشر ہوں یعنی میرے اور قیامت کے درمیان ٹیس آئے گا) اور میں عاقب ہوں اور عاقب اس خفص کو کہا جاتا ہے جس کے بعد اور کوئی نہو۔'' عاقب ہوں اور عاقب اس خفص کو کہا جاتا ہے جس کے بعد اور کوئی نہو۔'' صفحہ 80'رقم الحدیث 16817 مسئلہ 16812 مسئلہ 16812 مسئلہ 16813 مسئلہ 16812 مسئلہ 16813 مسئلہ

1 'صغیہ 141 'رقم الحدیث 1397 \_ الشمائل المحمد بیلٹر بذی جلد 1 'صغیہ 305 'رقم الحدیث 367) پہلا حضرت نافع بن جبیر بن معظم طرافنڈ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میل فالیے لیے نے ارشاوفر مایا:

انامحمده واحمد والمقفى والحاشر والخاتيم والعاقب ترجمه: ''مين ممرمون اوراحمر مون اورمقفى (آخرى نبي) مون اورحاشر مون اور

خاتم ہوں اور عاقب ہوں۔"

(متدرك ماكم عليه 2 صفحه 5 6 6 وقم الحديث 186 4 مندامام احد بن صنبل جلد 4 وقم الحديث 16794 ما تعجم الكبيرلطير انى جلد 2 صفحه 133 وقم الحديث 1563 مطبقات كبرى لا بن سعد جلد 1 صفحه 154)

کے حضرت عوف بن مالک بڑائیڈ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم سائٹلائیڈ نے ارشاد فرمایا:

فوالله انى انا الحاشر وانا العاقب وانا المقفى.

ترجمہ: ''اللہ کی قشم! بے شک میں ہی حاشر ہوں اور میں ہی عاقب ہوں اور معربی مقدمیں ''

يل بن مي جون (مندرك حاكم طلا 3 منح 469 رقم الحديث 5756 ما تعمير لطبر انى جلد 18 منحه 46 وقم الحديث 83 كنز العمال جلد 2 منحه 608 ) جائیں گے، اور میں ہی انہیں خوشخری دینے والا ہوں گا جب وہ مایوں ہوجائیں گے۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ میں اپنے رب کے ہاں اولا وآ دم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں اور میرے اردگر داس دن ہزار خادم کچریں گے گویا کہ وہ پوشیدہ حسن ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔'' (جامع تر ذی 'کتاب المناقب' باب فی فضل النبی سائٹلیٹیٹر' قم الحدیث 3610۔سنن داری' جلد 1' صفحہ 39'قم الحدیث 48۔ مند الفردوس' جلد 1'صفحہ 47'قم الحدیث 117)

م حضرت جابر بالتي بيان كرت بين كدرسول الشرسي في إيلى في ارشاد فرمايا: انا قائد المرسلين ولا فخروانا خاتم النبيين ولا فخروانا اول شافع ومشفع ولا فخر.

ترجمہ:'' میں رسولوں کا قائد ہوں اور (مجھائ پر) فخرنہیں اور میں خاتم النہ بین ہوں اور مجھائ پر کوئی فخرنہیں ہے۔ میں پہلا شفاعت کرنے رالا ہوں اور میں ہی وہ پہلا (محض) ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی اور (مجھے اس پر) کوئی فخرنہیں ہے''

حربیں ہے۔ (سنن داری ٔ جلد 1 'صفحہ 40 'رقم الحدیث 49۔ انجم الاوسط لطبر انی ' جلد 1 ' صفحہ 61 'رقم الحدیث 170 ۔ کماب الاعتقاد للبہ بھی ٔ جلد 1 ' صفحہ 192 ۔ مجمع الزوائد' جلد 8 ' صفحہ 254 ۔ سیر اعلام المنطا' جلد 1 'صفحہ 223 فیض القدیر' جلد 3 'صفحہ 73 )۔

ارشاد حصرت ابوسعید خدری و النظر بیان کرتے ہیں که رسول الله سل فالینے نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: ''میں قیامت کے دن (تمام) اولا دا دم کا قائد ہوں گا اور جھے (اس پر)
فخر نہیں 'جر کا جھنڈ ا میرے ہاتھ میں ہوگا اور جھے (اس پر) کوئی فخر نہیں۔
حضرت آ دم علیائیا اور دیگر انبیاء کرام اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں
گے اور جھے کوئی فخر نہیں۔ اور میں پہلافض ہوں گا جس سے زمین شق ہوگی اور
کوئی فخر نہیں'۔

(منتدرک طاکم ' جلد2' صفحہ 659' رقم الحدیث 4185۔ مند بزار' جلد7' صفحہ 212' رقم الحدیث9212)

ته حضرت ابوالطفیل عامر بن وائله فرافق فرمات بین که رسول الله سفی این نے ارشادفرمایا:

أنامحمد وأنااحمد والفاتح والخاتم وأبوالقاسم والحاشر والعاقب والماحىوطه ويسين.

ترجمه: ''میں محمہ ہوں اور احمہ ہوں اور فاتح ہوں اور خاتم ہوں اور ابوالقاسم ہوں اور حاشر ہوں اور عاقب ہوں اور ماحی ہوں اور طداوریس ہوں۔'' (الفردوس بماثور الخطاب جلد 1' صفحہ 42' رقم الحدیث 97) (تنویر الحوالک للسیوطی' جلد 1' صفحہ 263)

# حضورنبیکریمﷺنےصحابہکرامﷺکےسامنے اپنیاھمخصوصیاتبیانفرماکراپنامیلادمنایا:

جہٰ حضرت انس طافتۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سافی فاقیہ نے ارشا دفر مایا: ترجمہ: ''سب سے پہلے میں (اپنی قبر انور) سے نکلوں گا اور جب لوگ وفد بن کر جا تھیں گے تو میں ان کا قائد موں گا اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا' میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں جب وہ روک دیے الترغيب والترهيب للمنذري جلد4 مضحه 238 'رقم الحديث 5509)\_

حضرت اليو بريره والفيَّة بيان كرت بين كرسول الله سافيفيَّة في ارشا وفرمايا:

انا سيد ولد آدم يوم القيمة واول من ينشق عنه القبر

واول شافع واول مشفع

و و و مده عن و و مده على من ترجمه المسلم من المار دار بول گااور ش سب سے پہلا تخص من الله من ا

حضورنبیکریمﷺ نے اپنا ایک خاص اعزاز '' شفاعت کبری'' اپنی محفل میں صحابہ کرامﷺ کے سامنے بیان کرکے اپنا میلا دمنایا:

جئ حضرت ابوہریرہ وہ الفقہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دعوت میں ہم نبی کریم مان فالیہ ہم کے ساتھ مضاتو آپ مان فالیہ کی خدمت میں بکری کی دئی کا گوشت پیش کیا گیا۔ بیہ آپ مان فالیہ کو بہت مرغوب تھا۔ آپ سان فالیہ کا اس میں سے کاٹ کاٹ کر کھانے گے اور فرمایا:

تر جمہ:'' میں قیامت کے دن قمام انسانوں کا سردار ہوں گا'تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کیوں فرمائے گا' آپ سائٹائیا ہے کے ارشاد فرمایا: ''لوگ تین بار خوفز دو ہوں گے پھر وہ حضرت آ دم علیات کی درخواست کریں گئے'۔ پھر مکمل حدیث بیان کی بیبال تک کہ فرمایا: '' پھر لوگ میرے پاس آئی کی مکمل حدیث بیان کی بیبال تک کہ فرمایا: '' پھر لوگ میرے پاس آئی کی اس کے۔ (اور) میں ان کے ساتھ (ان کی شفاعت کیلئے) چلوں گا'۔ ابن جدعان (راوی) کہتے ہیں کہ حضرت انس بڑا نین نے فرمایا: گویا کہ میں اب بھی حضور سائٹ ایک بیا ہوں۔ آپ مائٹ ایک نے ارشاد فرمایا: '' میں جنت کے دروازے کی زنجیر کھنکھناؤں گا' یو چھا جائے گا۔'' کون ؟'' جواب دیا جائے گا: '' حضرت میں میں جواب دیا جائے گا۔'' کون ؟''

چنانچہ وہ میرے لئے دروازہ تھولیں گے اور مرحبا کہیں گے۔ میں (بارگاہ الّبی میں) سجدہ ریز ہوجاؤں گاتو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد وشناء کا پجھے حصہ الہام فرمائے گا۔ مجھے کہا جائے گا:''سراٹھائے ! ما ملکئے عطا کیا جائے گا۔ شفاعت سیجئے قبول کی جائے گی'اور کہئے آپ کی سی جائے گی''

(آپ اُنظیم نے فرمایا) یکی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فی نے فرمایا: ''یقیناً آپ کارب آپ کومقام محمود پر فائز فرمائے گا'' اے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ بیرصدیث حسن سیجے ہے۔

اورامام ابن ماجہ نے بھی ان سے ہی روایت کیا ہے کہ آپ سائٹ این نے فرما یا:

"میں اولا وآ دم کاسر دار ہوں گا اور اس پر بھی فخر نہیں ، قیامت کے دن سب سے
پہلے میری قبر کھلے گی اس پر بھی فخر نہیں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور
سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی اس پر بھی فخر نہیں اور حمد باری تعالیٰ کا
حجنڈ اقیامت کے دن میرے ہی ہاتھ میں ہوگا اور اس پر بھی فخر نہیں '

( جامع ترفدی مثلب تضییر القرآن عن رسول الله سائط ایند ) باب و من سورة بنی اسرائیل قم الحدیث 3148، سنن این ماجه کماب الزحد باب ذکر الشفاعة رقم الحدیث 4308، مند امام احمد بن حنبل جلد 3 صفحه 2 کرقم الحدیث 11000 \_ اعتقاد الل السنة 'جلد 4 ' صفحه 788 ' رقم الحدیث 1455 \_ اظہار فرمایا تھا اور نہ آئندہ ایسا اظہار فرمائے گا۔ مجھے خودا پنی فکر ہے مجھے اپنی جان کی پڑی ہے۔ (باتی حدیث مختر کرنے فرمایا) سوتم نبی کریم سٹی ٹھائی پڑے پاس جاؤ''۔ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں عرش کے بنچ سجدہ کروں گا اور (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے) فرمایا جائے گا: یا محمہ! اپنا سراٹھا تھیں اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت تبول کی جائے گا: یا محمہ! اپنا سراٹھا تھیں اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت تبول کی جائے گا، تاکمیں آپ کوعطا کیا جائے گا۔''

(صحيح بخارى كماب الانبياء بأب قول الله تعالى اناار سكناالى قومه وثم الحديث 3162 سحيح مسلم كماب الايمان باب اونى اعل الجنة منزلة فيما رقم الحديث 194 - جامع ترندى صفة القيامة باب ماجاء فى الثفاعة رقم الحديث 9621 مصنف ابن ابي شيبه جلده "صفحه 307 وقم الحديث 31674 مندا بى عوانه جلد 1 "صفحه 147" رقم الحديث 437 والسنة لابن ابى عاصم جلد 2" صفحه 379 رقم الحديث 811 والترغيب والترهيب للمنذرى جلد 4" صفحه 239 " وقم الحديث 551) \_

آ حضرت انس رطائن الميان كرتے ايس كدرسول الله سائن الله عن ارشاد فرمايا: "الله تعالى قيامت كے دن مومنوں كوجمع كرے گا۔ پس وه كہيں گے" چلو ہم اپنے رب كى بارگاہ ميں كوئى شفاعت كرنے والا ڈھونڈيں تا كہ وہ ہميں اس حالت سے نجات عطاكرے۔"

چنانچ سب لوگ آ دم علائل کے پانس آ کرعرض کریں گے: ''اے آ دم! کیا آپ لوگوں کونییں دیکھتے کہ وہ کس حال میں ہیں؟ اللہ تعالی نے آپ کواپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے' آپ کوفر شتوں سے سجد و کرایا اور آپ کوتمام چیزوں کے نام سکھائے ہیں للبذا اپنے رب کی ہارگاہ میں ہماری شفاعت کرد یجئے تا کہ وہ ہمیں ہماری اس حالت سے نجات عطافر مائے''۔

آ دم علیائل فرما نمیں گے:'' میں اس کے لائق نہیں'' پھروہ اپنی لغزش کا ان کے سامنے ذکر کریں گے''، البتہ تم لوگ نوح علیائل کے پاس جائؤ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں۔جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر بھیجا تھا۔''

چنانچےسب نوح عدیدئم کے پاس آئی گے۔ ووہمی فرمائی سے: ''میں اس کا

تا كدد كيھنے والاسب كود كيھ سكے اور پكارنے والا اپنی آ واز (بیک ونت اور سب
کو) سنا سكے اور سورج ان کے بالكل نز دیک آ جائے گا۔ اس وفت بعض لوگ
کہیں گے: '' کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہو؟ کس مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ ایسے شخص کو تلاش کیوں نہیں کرتے جوتمہارے رب کے حضور تمہاری شفاعت کرے؟

بعض لوگ کہیں گے: ''تم سب کے باپ تو آدم عَلِائِلِ ہیں۔'' پس و دان کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے: ''اے سید نا آدم عَلیائِلِ ا آپ ابوالبشر ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دستِ قدرت سے پیدا فر مایا ہے اور آپ میں اپنی روح پھوٹی ہے اور فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں سکونت بخشی' کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرما تیں گے؟ کیا آپ و کھیتے نہیں ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں؟''

وہ فرما کیں گے: ''میرے رب نے آج ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ ایسا غضب پہلے فرمایا، نہ آئندہ فرمائے گا۔ مجھے اس نے ایک ورخت (کامیوہ کھانے) سے منع فرمایا تھا تو مجھ سے اس کے تھم میں لغزش ہوئی لبندا مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ تم نوح فلیلئیم کے پاس چلے جاؤ''۔ لوگ حضرت نوح فلیلئیم! آپ اہلی زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ لغالی نے نوح فلیلئیم! آپ اہلی زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ لغالی نے آپ کا نام' عبد اللہ نہ کسی ہیں؟ کیا آپ و کھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ گئے تہیں ہم کس مصیبت میں ہیں؟ کیا آپ و کھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں؟ کیا آپ اپ کہ نہ پہلے ایسا وہ فرما کیں گے:''

اٹل نہیں ہوں''اورا پنی وہ لغزش یا دکریں گے جوان سے ہوئی تھیں' حضرت نوح علیائلہ فر مانیس گے''تم ابرائیم علیائلہ کے پاس جاؤ جواللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔'' سب لوگ ابرائیم علیائلہ کے پاس آئیس گے تو وہ بھی کہیں گے۔'' میں اس کا اٹل نہیں ہوں''اورا پنی لغزشوں کا ذکر کریں گے''البیتہ تم موکی علیائلہ کے پاس جاؤجواللہ تعالیٰ کے بند سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت دی تھی' اور ان سے کلام کیا تھا''۔

سب لوگ موکی عیائی کے پاس آئیں گے تو ووفر مائیں گے:'' بیں اس کا اہل نہیں ہوں'' اور ان کے سامنے اپنی لغزش کا ذکر کریں گے تو وہ فر مائیں گے' ''البتہ تم لوگ عیسیٰ علیائی کے پاس جاؤجو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اس کے رسول اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں''۔

لوگ حضرت عیسی طیانیا کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے:'' جس اس کا اہل نہیں ہول تم سب لوگ محد سائٹ آئیڈ کے پاس جا د' وہ ایسے ہندے ہیں کہ ان کے سبب سے ان کی امت کی اگلی اور پچھلی تمام خطا نمیں معاف کر دی گئی ہیں''۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئمی گے تو میں ان کے ساتھ چلوں گا اور اپنے رب کو

چنانچ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ چلوں گا اور اپنے رب کو دیکھتے ہی اس کے لیے عجدہ میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا ای حالت میں مجھے رہنے دے گا' پھر مجھ ہے کہا جائے گا:'' محمد ( سائٹ آیکٹر ) ااٹھو کہو تمہاری سنی جائے گی ، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا'شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی'۔

پس میں اپنے رب کی تعریف ان کلمات حمد کے ساتھ کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر فیکن شفاعت کروں گا تو میرے لیے حدمقرر کی جائے گی لہٰذا میں لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔

پھر میں دوسری بارلوٹوں گا اور اپنے رب کو و کیھتے ہی سجدے میں گر جا وَں گا،

اللہ تعالی جتنی دیر تک چاہے گا جھے اس حالت میں رکھے گا۔ پھر کہا جائے گا' ''محمہ! اٹھو کہؤ تمہاری سی جائے گی' مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا' شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گ''۔

پھر میں اپنے رب کی حمدان کلمات حمد سیسے کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے حدمقرر کردی جائے گی اور میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔

پھرتیسری بارلوٹوں گا تواپنے رب کو دیکھتے ہی سجدہ میں گرجاؤں گا۔اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ای حالت پر جھے برقر ارر کھے گا' پھر کہا جائے گا:''الشوگھ! آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی' سوال سیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا' شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی''۔

تو میں اپنے رب کی ان کلمات جمد سے تحریف کروں گا جو وہ جھے سکھائے گا' پھر میں حد کے اندرر ہتے ہوئے شفاعت کروں گا' میں انہیں جنت میں واضل کروں گا۔ پھرلوٹ کرعرض کروں گا:''اے رب! اب جہنم میں کوئی باتی نہیں رہاسوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہے اور آئییں ہمیشہ ہی وہاں رہنا ہے۔''

نبی کریم من فیلیتینے نے ارشاد فرمایا: ''جہنم سے وہ نکلے گا جس نے لا الله الا الله کا قرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی بھلالک ہوگ ۔ پھر جہنم سے وہ نکلے گا جس نے لا الله الا الله کہا ہوگا اور اس کے دل میں گیہوں کے برابر بھی بھلائی ہوگ ۔ پھر جہنم سے وہ بھی نکلے گا جس نے میں گیہوں کے برابر بھی بھلائی ہوگ ۔ پھر جہنم سے وہ بھی نکلے گا جس نے لا الله الا الله کا قرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں ذر و برابر بھی بھلائی ہوگ' ، میں در در برابر بھی بھلائی ہوگ' ، میں در در برابر بھی بھلائی ہوگ' ، میں در در برابر بھی بھلائی ہوگ' ، میں در برابر بھی بھلائی ہوگ ، میں در برابر بھی بھی مسلونہ سے مسلونہ سے میں در برابر بھی بھی اللہ بھی سلونہ سے مسلونہ سے مس

لو الكه الو الكه والرارسي بوده اون كيون ين ورو برابر كا بعد في الوريد (مرابر كا بعد في الوريد) والمسلم كتاب الايمان باب اوني المنزلة فيها رقم الحديث 193 مستدامام احمد بن عنبل جلد 3 مستحد 116 ورقم الحديث 1215 مستدامام احمد بن عنبل جلد 3 مستحد 116 رقم الحديث 1215) -

المحضر ت مجدودین وملت الشاه امام احمد رضا خان محدث بریلوی مینید نے کیا خوب فرمایا:

> پیش حق مردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں مے ہم کو بنساتے جائیں گے خاک ہوجائیں عدو جل کر گر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکران کا سناتے جائے گے

الله نبى كريم مل المالية كوقيامت كدن شفاعت كبرى كى قبوليت كابيدوسين اختيار عطا كرنا آپ مل الله كي رضا كيك موگا كيونكدارشاد بارى تعالى ب: وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَنْ

ترجمہ: ''اور میشک قریب ہے کہ تمہارار بستہیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجاؤ سے''۔ (ترجمہ کنزالا بمان سورہ والفحیٰ ،آیت5)

گو یا کے قیامت کے دن بھی جو قانون لا گوہوگا وہ عطائے خداعز وجل مبنی بررضائے مصطفیٰ سابھائیلے ہوگا۔

> خدا کی رضا چاہتے ہیں دوعالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد پیم عہد باندسے ہیں وصل ابدکا رضائے خدا اور رضائے محمد عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد (اللہ مان اللہ اللہ)

کیابی ذوق افزاء ہے شفاعت تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گنہ پرہیزگاری واہ واہ

(حدائق بخشش) الدي تا جات شرك محمد الانات الدين شا

لا حصرت عبداللدابن عباس والفيظ بيان كرتے بيل كه نبي كريم مال فالي في ارشاد فرمايا:

''(قیامت کے دن) تمام انبیاء کے لئے سونے کے منبر (گلے) ہوں گئے وہ ان پر جلوہ افروز ہوں ہے جب کے میر امنبر (خالی) رہے گا' میں اس پرنہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑار ہوں گا اس ڈرسے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت بھیجے دیاجائے اور میرے بعد میری امت (ب یار ومددگار) رہ جائے۔ جنت بھیجے دیاجائے اور میرے بعد میری امت (ب یار ومددگار) رہ جائے۔ چنانچہ میں بارگا و خداوندی میں عرض کروں گا:''میری امت! میری امت! میری امت!' اللہ تعالیٰ فرمائے گا:''اے (بیارے) محمد! آپ کی مرضی کیا ہے؟ آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟''

میں عرض کروں گا: میرے پروردگار !ان (میری امت) کا حساب جلد فرما دے۔''

پس انہیں بلا یا جائے گا' ان کا حساب ہوگا ان میں سے پچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت
سے جنت میں داخل ہوجا تھیں گے اور پچھ میری شفاعت سے' میں مسلسل
شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اپنی امت کے ان افراد کی رہائی کا
پراونہ بھی حاصل کرلوں گا جنہیں دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا''۔
چہنم کا دار وغہ عرض کرے گا:''یا محرسان اوائی لی آپ نے اپنی تمام امت کو جہنم کی
آگ اور عذا ہے اللی سے بچالیا ہے۔''

ر متدرک حاکم طلد 1 'صغیر 135 'رقم الحدیث 220 ما الاوسط لطبر انی 'جلد 3 'صغیر 200 'رقم الحدیث 2937 ما محبر الکبیر لطبر انی 'جلد 1 'صغیر 317 'رقم الحدیث 10771 مالترغیب والترصیب للمنزری ٔ جلد 4 'صغیر 241 'رقم الحدیث 5515)۔ حشر کے روز ہنائے گا خطاکاروں کو میرے عنحوار دل شب میں بیہ رونا تیرا اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا

حضرت ابو بمرصديق بالثينة بيان كرت بين كدرول الله ما الثالثي تم في ارشا وفر مايا:

اعطیت سبعین الفاً یں خلون الجنة بغیر حساب وجودهم اعطیت سبعین الفاً یں خلون الجنة بغیر حساب وجودهم کا القبر لیلة البدر وقلوبهم علی قلب رجل واحد فاستزدت ربی عزوجل فزادنی مع کل واحد سبعین الفاً. ترجمہ: "مجھے سر بزار افراد ایے عطا کے گئے جو بغیر صاب کے جنت میں داخل ہوں گئان کے چیرے چود ویں رات کے چاند کی طرح چیئے ہوں گادر ان کے دل ایک شخص کے دل کے مطابق ہوں گے۔ پس میں نے اپنے رب را ایک میں نے اور برار کے ساتھ مزید سر بزار اپنے رب راتھ مزید سر بزار

(مندامام احمد بن حنبل جلد 1 'صنحه 6' رقم الحديث 22\_مندابويعلى موسلی ٔ جلد 1 'صنحه 104 ' رقم الحديث 112 تفسيرالقرآن العظيم لا بن كثير ٔ جلد 1 'صنحه 393 ) \_

اس حدیث مبارکہ سے بیرثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم مل ﷺ کی شفاعت سے ستر ہزار افراد میں سے ہرایک فرد کے ساتھ ستر ہزار افراد بغیر حساب وکتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

اعلى حفرت ميسية نے كيا خوب فرمايا:

وم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی حمایت کسی کی جارا مجمروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی کی جمایت کسی کی اولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر.

ترجمہ: 'میری امت کے ستر ہزاریا سات لاکھ افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے (رادی کو دونوں میں سے ایک کا شک ہے) بیدا یک دوسرے کو تھا ہے ہوئے ہوں گے یہاں تک کدان کا پہلا اور آخری شخص جنت میں داخل ہوجائے گا دراان کے چبرے چو دہویں رات کے چاند کی طرح جیکتے ہوں گے۔''

(صحيح بخارى كتاب الرقاق باب يدخل الجنة سبعون الغابغير حساب رقم الحديث 6177 كتاب بدء الخلق باب ماجاء في صفة الجنة والفالحلوفة أرقم الحديث 3075 كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنارار قم الحديث 6187 صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الدليل على دخول \_\_\_الح 'رقم الحديث 219\_مند المام احمد بن طنبل جلد 5 صفحة 335 رقم الحديث 22839 )\_

الله من ابوامامه و النفوز بيان كرت الله من كه ميس في رسول الله من النفوز الله من النفوذ الله من النفوذ الله من النفوذ الله من النفوذ النف

وعدنى ربى ان يدخل الجنة من امتى سبعين الفا لاحساب عليهم ولا عناب مع كل الف سبعون الفا وثلاث حثيات من حثياته

ترجمہ:''میرے رب نے مجھے وعد وفر مایا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار (70000) افراد کو بغیر حساب وعذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان میں سے ہرستر ہزار کے ساتھ ستر ہزار (70000) کو داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ (اپنے حسب حال) اپنے چلوؤں سے تین چلو (جعمیوں سے ہمرکر) مجھی جنت میں ڈالے گا''

(جامع ترمذي أبواب صفة المفيمة والرقاق والودع 'باب في الشفاعة رقم الحديث 2437\_سنن ابن ماجهُ كتاب الزهد باب صفة محمر ساففاتيم 'رقم الحديث 4286\_مندامام احمد بن حنبل جلد 5 'صفحه 268 'رقم الحديث 22303\_مصنف ابن الي شيه 'جلد 6 'صفحه 315 'رقم الحديث 31714\_السنة لابن ابي عاصم'جلد 1 'صفحه 261 – 260 'رقم الحديث 589 – 588)\_

191

اوڑھ کر کالی کملی وہ آجائیں گے

مارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا

مارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا

حضرت جابر بڑا ٹھڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مؤٹٹ ہی نے ارشاوفر مایا:

یخرج قوصر میں النار میں اھل الایمان بشفاعۃ محمد کھٹٹ ترجمہ: ''اہلِ ایمان میں سے ایک قوم کو حضرت مجمد کا ٹھٹا عت کے

ذریعے دوز رخے سے تکالا جائے گا''

(مندامام الي حنيفهٔ جلد 1 'صفحه 260 \_تفيير ابن کثيرُ جلد 2 'صفحه 55 \_تفيير روح المعالیُ ' جلد 6 ' صفحه 131 )

تذكره مقام محموداور محفل ميلاد:

المنظم ا

اذا كأن يوم القيامة مدالله الارض مدالاديم حتى لايكون لبشر من الناس الاموضع قدميه فأكون اول من يدعى وجبريل عن يميس الرحمن تبارك وتعالى واللهماراة قبلها. فأقول: اى رب! ان هذا اخبرنى انك ارسلته الى فيقول الله: صدق ثم اشفع فأقول: يأرب! ان هذا اخبرنى انك ارسلته المانك ارسلته الى عيقول الله: صدق . ثم اشفع فأقول! عبادك عبداو في فيقول الله: صدق . ثم اشفع فأقول! عبادك عبداو في اطراف الارض وهو المقام المحمود. ترجم: "جب قيامت كون الله تعالى شخ زين كواتناكم كردكاك آدى كالترقي عن المناه المناه على المناه المناه على المناه المن

کوبلایا جائے گا اور جریل امین اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے۔اللہ کی قشم میں نے جریل کو ایس حالت میں پہلے بھی نہیں و یکھا۔پس میں کہوں گا: '' اے میرے دب! وہ ہے جس نے مجھے خبر دی کہ تونے اس کومیری طرف بھیجا تھا۔'' کیس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ''اس نے بچ کہا۔''

پھریں شفاعت کروں گااور عرض کروں گا:''اے میرے دب! جیرے بندے زمین میں ہر جگہ تیری عبادت کرتے شخے اور وہ مقام (جہاں کھڑا ہوکر میں شفاعت کروں گا) وہ مقام محمود ہے۔''

( كنزالهمال في سنن الاقوال والا فعال جلد 14 اسنى 407 وقم الحديث 39094)
حضرت عبدالله بن عمر طِيْ النَّهُ بيان كرتے بين كدرسول الله سَائَةُ الْآيَةِ فِي ارشاد فرمايا:
" قيامت كه دن سورج لوگوں كاس قدر قريب بوگا كه (اس كى پش كى وجه سے ) لوگوں كا پسيندان كے كانوں تك پُنج چكا بوگا۔ اس حال بين وہ حضرت آدم علياتها سے (الله كى بارگاہ بين شفاعت كيكے ) مدد طلب كريں گے ليكن وہ فرما كين گے: " آج بين اس كاما لك نبين "۔

پھر وہ حضرت موکی علیائیا کے پاس جا تھی گے،لیکن وہ بھی بہی جواب دیں گے۔ پھڑ لوگ حضور نبی کریم مائٹیائیا کے پاس جا تھی گے۔ پھڑ لوگ حضور نبی کریم مائٹیائیا کی بارگاہ بیس حاضر ہوں گے تو آپ صافظائیا کی شفاعت فرما تھی گے۔ پس لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر حضور یا کرم مائٹیائیا کی چلیں گے اور بڑھ کر جنت کا دروازہ پکڑ لیس گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ نبی کریم مائٹیائیا کی کومقام مجمود پر فائز فرما کے گا۔ اس روز تمام اللہ محشر آپ مائٹیائیا کی کریم مائٹیائیا کی کریں گے۔''

ر المجم الاوسط للطبر انى ' جلد 8 '311' رقم الحديث 8725 مند الفردوس' جلد 2 ' صفح 377' رقم الحديث 377 و مند الفردوس بلد 2 ' صفح 377 ' رقم الحديث 377 )

جے حضرت ابوواکل حضرت عبداللہ بن مسعود وَاللَّهُ اسے اور وہ نبی کریم سالِ اللہ ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ سالِ اللہ ہے ارشا وفر مایا:

ان الله اتخذا براهیم خلیلاوان صاحبکم خلیل اللهوا کرم الخلق علی ثم قرأ : عسی ان یبعثك ربك مقاماً محمودا قال: يجلسه على العرش وعن عبدالله بن سلام ﴿ الْتُؤْقَالَ: يقعده على الكرسي.

ترجمہ: '' بے شک اللہ تعالی نے حضرت ابرائیم علیاتی کو اپنا دوست بنایا ہے جب کہ تمہارے نبی سائٹ آیٹی کے دوست بھی ہیں اور تمام مخلوق سے افضل بھی ہیں پھرانہوں نے میہ تلاوت کی: '' یقینا آپ کارب آپ کو مقام مجمود پر فائز فر مائے گا' اور فر ما یا: اللہ تعالی حضور نبی کریم سائٹ آیٹی کوئرش پر بٹھائے گا''۔

ﷺ حضرت عبدالله بن سلام رخافتهٔ بیان کرتے ہیں کہ ''اللہ رب العزت حضور نبی اکرم سائط آیا ہے کوکری پر بٹھائے گا۔'' (معالم التو یل طلد 3 'صفحہ 132 تفیر مظہری' جلد 5 'صفحہ 317 ت

مَثَ حَفَرت كَعب بَن ما لك فِي اللهِ بِيان كرت إلى كرسول السَّس اللهُ اللهِ الشَّاوَة ما يا الله على تل يبعث الناس يوم القيامة فأكون الأوامتي على تل فيكسوني دبي حلة خضراء ثم يوذن لى فأقول مأشاء الله ان اقول فذاك فذاك المقام المجمود.

ترجمہ:''قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گاتو اس وفت میں اور میرے اٹھایا جائے گاتو اس وفت میں اور میرے امتی ایک ٹیلے پرجمع ہوں گے۔ پس میرا پروردگار مجھے سبز رنگ کا لباس فاخرہ پہنائے گا۔ پھر اللہ تعالی مجھے اذن کلام وے گااس مقام پر میں اللہ رب العزت کی منشاء کے مطابق حمد وثناء کروں گااور یہی مقام محمود ہے۔''
(مندامام احمد بن طبل الجُلْد 3 'صفحہ 456' قم الحدیث 15821 سے این حبان جلد 3 'صفحہ 456' قم الحدیث 3384 سے 3384 ولیا اوسط جلد 8 'صفحہ 336 'قم الحدیث 6479 سے 3384 ولیا اوسط جلد 8 '

حضرت عبدالله بن معود والثينة بيان كرت بين كدرسول الله سافي فاليديم في ارشا وفر مايا:

انى لا اقوم الهقام المحمود يوم القيامة فقال الانصارى: وماذاك الهقام المحمود؛ قال: ذاك اذا جئى بكم عراة حفاة غرلافيكون اول من يكسى ابراهيم عيليم يقول: اكسواخليلى فيوتى بريطتين بيضا وبن فليلبسهما ثم يقعى فيستقبل العرش ثم اوتى بكوسوتى فالبسها فاقوم عن يمينه مقاماً لايقومه احد غيرى يغبطنى به الاولون والآخرون.

ترجمہ: ''میں قیامت کے دن مقام مجمود پر کھڑا ہوں گا''۔ ایک انصاری شخص نے عرض کیا:'' یارسول!(سائٹلائیٹر) مقام مجمود سے کیامراد ہے؟'' آپ سائٹلائیٹر نے ارشاد فرما یا:''جس دن تہمیں ننگے اور غیرمختوں اکٹھا کیا جائے گا اس دن سب سے پہلے جس کولہاس پہنا یا جائے گا وہ حضرت ابرا تیم علائلا ہوں گے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا:''میر نے لیل کولہاس پہنا ک''۔

پس دوسفید ملائم کپڑوں کولا یا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیائیل انہیں پہنیں گئے پھر
آپ علیائیل عرش کی جانب رخ کر کے تشریف فرما ہوں گے۔ ان کے بعد جھے
لباس فاخرود یا جائے گا میں اسے پہنوں گا میں عرش کے دائیں جانب ایسے بلند
مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سواکوئی اور نہیں ہوگا۔ (میرے اس مقام کی
وجہ سے) مجھ پراولین و آخرین رشک کریں گے۔''

(مندامام احمد بن عنبل جلد 1° صفحه 398° رقم الديث 3787\_مند بزار طهد 4° صفحه 340° رقم الحديث 534\_أمحم الكبيرلطبر انى جلد 10° صفحه 80° رقم الحديث 10017 - علية الاولهاء وطبقات الاصفياء جلد 4° صفحه 238) -

### مقام محمودكامعنى ومفعوم:

محمود ایک بلندمقام ہے جس پر ہمارے آتا نبی کریم سی این کے کوفائز کیا جائے گا۔ بعض علاءامت نے اس سے حضور نبی کریم سل ٹھائی کے '' قیام فرماہونا'' مرادلیا ہے، مقام چونکہ ظرف اختصار کے ساتھ ان کوا حاط تحریر میں لایا جاتا ہے۔

### 1: شفاعت كبرى كاعطاكيا جانا:

نى كريم مل المنتيز كى احاديث مباركه اورمفسرين كرام تصريحات ال حقيقت پرشابد عادل بين كه قيامت كدن نى كريم مل المنتيز كم كاشفاعت فرمانا بى مقام محمود ب-آدم بن على طافق بيان كرت بين كه بين نے حضرت ابن عمر شافق كوفرماتے بوئے سنا: ان الناس يصيرون يوم القيامة جثاكل امة تتبع بينها يقولون: يافلان اشفع يافلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة الى النبى بين فلان يوم يبعثه الله البقام البحمود.

ترجمہ: '' قیامت کے دن لوگ گروہ درگروہ اپنے اپنی کے پیچھے پیچھے پیلی ایماری گے اور عرض کریں گے: '' اے نبی! ہماری شفاعت فرمائے۔ اے نبی! ہماری شفاعت فرمائے'' جتی کہ طلب شفاعت کا سلسلہ نبی کریم من فیلا پیلم پر آگر شم موجائے گا۔''

المنز الوجريره و المنظم بيان كرتے بين كه نبى كريم منظم الله بيان كا الله وب الله وب الله وب الله وب الله وب المعزت كاس فر مان: "نيقينا آپ كارب آپ كومقام محمود پر فائز فر مائ گا" كے متعلق به وجها كيا تو آپ ماؤلئيل نے فر مايا :هى الشفاعة" اس سے مراد شفاعت ہے" - وجامع تر ذى كتاب تغيير القرآن رسول الله ماؤلئيل أب وس مورد بنى اسرائيل رقم الحديث 3137 - تغيير القرآن رسول الله ماؤلئيل أب وس مورد بنى اسرائيل رقم الحديث 3137 - تغيير القرآن رسول الله ماؤلئيل و منفى 543 - درمنثور الجد8 منفى 543)

ان يقيمك ربك مقاما محمودا مقام الشفاعة محمود الحمداك الاولون والأخرون.

تر جمہ:'' آپ مان نیا پہلے کے رب کا آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرنا مقام شفاعت ہے جس جگہاولین وآخرین آپ مان کا تھا پہلے کے لئے محوثناء ہوں گے' ( تنویرالمقباس من تغییرا بن عباس صفحہ 340) ہاں کیے حضور سائٹا کی ہے کو گئی ہے۔ کو دن جس مقام پر کھڑا کیاجائے گا دہ مقام مجمود ہے۔

بعض علاء نے مذکورہ معنی کے برعکس مقام مجمود سے مراد وہ خاص مقام منصب درجہ ورجہ اور منزلت لیا ہے جس پر نبی کریم سائٹا لیا ہے کو دوز قیامت فائز کیا جائے گا۔ اس معنی میں زیادہ وسعت ہے نہ اور احادیث جو زیادہ وسعت ہے نہ اور احادیث جو مقام مجمود کو بیان کرتی ہیں انہیں اگر جمع کیا جائے تو یہی معنی مراد کو پہنچتا ہے۔

مقام مجمود کو بیان کرتی ہیں انہیں اگر جمع کیا جائے تو یہی معنی مراد کو پہنچتا ہے۔

اس مقام کومقام محمود کیوں کہا گیا؟ اس کی تفصیل وتعبیر کتب حدیث میں بھی آئی ہے اور تمام تفاسیر میں بھی موجود ہے۔لیکن سب سے فیس اور اعلیٰ بات حافظ ابن کثیر وشقی نے مقام محمود کا بیان کرتے ہوئے فرمائی ہے، چنانچہ آپ ٹیٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ:

افعل هذاالذى امرتك به النقيبك يوم القيامة مقام بحمدك فيه الخلائق كلم وخالقهم تبارك وتعالى "اكبوب! (مان اليه يمل (يعن نماز تبر) ادا يجيع جس كا آپ وظم ديا گيا ہے تا كدروز قيامت آپ كواس مقام پر فائز كيا جائے جس پرتمام گلوقات اور خود خالق كا كنات بھى آپ كى حمد وشاء بيان فرمائے گا۔"

## محمودكالغوىمعنى:

محود''حمر'' سے ہے اور اس کا معنی ہے''جس کی تعریف کی جائے'' جس کے ذاتی کمالات' خصائص' فضائل اورعظمت و کمال کی حمد کی جائے اسے''محمود'' کہتے ہیں۔

قاضیعیاض مالکی ﷺ کے نزدیک"مقامِ محمود"

کےمعانی:

حضرت ابوالفضل قائنگی عیاض بن مویٰ مالکی جینید چھٹی صدی ہجری کے ایک بلند پایہ محقق اور عظیم محدث متص آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب'' الشفاء جعر بف حقوق المصطفیٰ سائنڈ آپیم''' میں مقام محمود کے دس معانی اور اطلاقات بیان کیے ہیں۔ قدرے 3:نبیکریمﷺکاعرشکے دائیںطرف قیام فرمانا:

قیامت کے دن نبی کریم میں فائی کے ہوش کے دائیں جانب قیام فرماہوں گے بیہ مقام صرف آپ کوہی عطا فرما یا جائے گا ای مقام کا نام مقام محمود ہوگا۔اس بات کی صراحت نبی کریم میں فائی کے کی اس حدیث مبار کہ سے ہوتی ہے:

ہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑھئے بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سائٹھیا کی آرشا وفر مایا: '' میں قیامت کے دن مقام محمود پر کھٹرا ہوں گا''۔

آپ سَلَ اُلْوَالِيَلِمْ نِے فرما يا'' جس دن تههيں نظے اور غير مختون اکشا کيا جائے گااس ون سب سے پہلے جس کولباس پہنا يا جائے گا وہ حضرت ابراہيم رہے ہوں گے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا:''مير نے ليل کولباس پہناؤ''۔

کی دوسفید ملائم کیڑوں کولا یا جائے گا۔حضرت ابراہیم ظیائی انہیں پہنیں گے۔
پھرآپ علیہ الصلوقة والسلام عرش کی جانب رخ کرے تشریف فرما ہوں گے۔
ان کے بعد مجھے لباس فاخرہ دیا جائے گا میں اس کو پہنوں گا۔ میں عرش کے
داکیں جانب ایسے مقام رفیع پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سواکوئی اور نہیں ہوگا'

(میرے اس مقام کی وجہ ہے) مجھ پر اولین وآخرین رشک کریں گے۔'' (مند امام احر صنبل' جلد 1 صنح 398' رقم الحدیث 3787۔ مند بزار جلد 4' صنح 340' رقم الحدیث 1534۔ اعجم الکبیر لطبر انی ' جلد 10' صنح 80' رقم الحدیث 10017۔ صلیۃ الاولیاءُ جلد 4'صنح 238)۔

4:الله تعالیٰ کا اپنی کرسی پر نزول اور نبی کریم ﷺ

كاخصوصىقيام:

حضرت قاضی عیاض مالکی مجیشہ نے ''مقام محمود'' کو چوتھامطلب سے بیان کیا ہے کہ

امام جلال الدين سيوطي مينية فرماتے ہيں:

يحمد مك فيه الاولون والآخرون وهو مقامر الشفاعة "جس جگداولين وآخرين آپ مل في آينم كريم كري گروه مقام شفاعت بوگا" (تغيير جلالين صغه 290)

> 2:نبیکریمﷺکوشفاعتعطاکرنےسےپھلے پوشاگپھنایاجانا:

کے قاضی عیاض مالکی میلیہ "مقام محمود" کا دوسرامعنی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

''شفاعت سے پہلے نی کریم مان فائیا کم کوسز پوشاک کا پہنا یا جانا مقام محمود ہے۔'' دلیل کے طور پرحدیث مبار کہ بیان فرماتے ہیں کہ:

المن المنظمة المنظمة

ترجمہ: ''روز قیامت لوگوں کو قبروں سے اُٹھایا جائے گا تو اس وقت میں اور میرے اُٹھ ایک اُٹھ ایک فیلے پر جمع ہوں گے۔ پس میرا پروردگار مجھے سبز رنگ کا فاخرہ لباس پہنائے گا۔ پھر اللہ تعالی مجھے کلام کرنے کی اجازت دے گا اس مقام پر میں اللہ رب العزت کی منشاء کے مطابق حمد و شاء کروں گا اور یہی مقام محمودے۔''

(مسندامام احمد بن طنبل جلد 3' صنحه 6 5 4' رقم الحديث 1 5 8 5 1 يسيح ابن حبان جلد 4 1' صنحه 399' رقم الحديث 6479\_مستدرك حاكم' جلد2' صنحه 395' رقم الحديث 3383\_ الجم الاوسط لطبر الی' جلد8' صنحه 336' رقم الحدیث 8797)\_

''اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اپنی کری پر نزول فرمائے گا اور نبی کریم ملی فلائی کے عرش کے دائیں جانب قیام فرما ہوں گئے یہی مقام محمود ہے۔''

### 5: خصوصى نداء اور كلمات حمديه كاعطاكيا جانا:

قیامت کے دن اللہ تعالی سب سے پہلے نبی کریم ساڑھ ایکی ہم جا اواز دے گا' یوں

قیامت کے دن کاروائی کا آغاز ندائے'' یا محد' سے ہوگا' جس طرح ہم جلسہ کی کاروائی کا

آغاز تلاوت قر آن پاک سے کرتے ہیں قیامت کے دن کاروائی کا آغاز نبی کریم ساڑھ آئے ہی کہ ساڑھ آئے ہی کہ اسم پاک سے ہوگا۔ پھر اللہ تعالی حضور نبی کریم ساڑھ آئے ہی کو خصوصی کلمات حمد سے
عطافر مائے گا جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو عطافییں کیے گئے ہوں گئے اس مقام ومرتبہ کا
نام مقام محمود ہے جو نبی کریم ساڑھ آئے ہی کو عطافیا کیا جائے گا۔

المحدث مذيف والثالث بيان كرت بي كد:

ترجمہ: "الله تعالیٰ قیامت کے دن او گول کوایک ہموارمیدان میں اکشافر مائے
گا۔ جہال پکارنے والے کی آواز کوسب سکیں گے اور سب نظر آتے ہول
گے، لوگ اسی طرح نظے ہوں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے اور سب خاموش
ہول کے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کی جرات نہیں ہوگ۔
(الله تعالیٰ) آواز دے گا: "محمہ"۔

حضور نبی اکرم منافظ این عرض کریں گے: ''اے اللہ! بیس تیری بارگاہ میں حاضر جوں۔ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے لیے اور تیری طرف ہے۔

تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے ، میں تیرے ہی لیے ہوں اور میری دوڑ تیری ہی ہاں جائے نجات دوڑ تیری ہی جانب ہے۔ تیری بارگاہ کے سواکوئی پناہ گاہ اور جائے نجات نہیں۔ تیری ذات بابرکات بلنداور پاک ہاے ہیت اللہ کے رب!''۔ حضرت حذیفہ بڑا ہو اور ماتے ہیں: (جس جگہ کھڑے ہو کر بیاحد بیان کریں ہے) دیں مقام مجمود ہے جس کا قرآن کریم میں ذکرآیا ہے۔''

## 6:اہےاہلِایمانکےآخریگروہکیدوزخ سےنجات:

حضور نبی رحت شافع محشر سلی فلی تیامت کے دن اس وقت تک آ رام سے نہیں بیشین کے جب تک وزن اس وقت تک آ رام سے نہیں بیشین کے جب تک ووزخ سے اہل ایمان کے آخری گروہ کو بھی نہ نکال لیس ۔ آپ سلی فیالیا ہے کاس منصب شفاعت کو مقام محمود قرار دیا گیا ہے۔

## 7:تمام امتوں کے لیے نبی کریمﷺ کو شفاعت

### عظمى كااختيار دياجانا:

قیامت کے دن تمام انبیاء کرام پیلا اپنی امتوں سمیت نبی کریم سی اُٹیا پہلے کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کریں گے:'' آپ می اُٹیا پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے تا کہ حساب جلد شروع ہوا در ہمیں حشر کی شختیوں سے نجات مل سکے''۔

اس پرحضور سائٹی آیہ ہارگا والہی میں حاضر ہوکر حساب جلد شروع کرنے کی درخواست کریں گے جس کواللہ تعالی شرف قبولیت بخشے گا اور حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ نبی کریم سائٹی آیہ ہم کا بیا ختیار شفاعت مقام محمود ہوگا۔

اس کی تا ئید نبی کریم سکن ٹھٹائیلے کے اس فرمان سے ہوتی ہے: '' قیامت کے روزلوگ دریا کی موجوں کی طرح بے قرار ہوں گے تو وہ حضرت آ دم علیائیں کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے:'' آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے''۔ مد4 صفى 241 رقم الحديث 5515)\_

اللہ تعالیٰ کا آپ آپ آؤٹی کے بیدییار بھراسوال فرمانا اور آپ سی ٹھا پہلے کو آپ کی امت کے بارے میں تکمل اختیار عطا فرمادینامقام محمود ہوگا۔

## 9:الله تعالیٰ کی طرف سے حضورﷺ کا استقبال:

قیامت کے دن جب آپ ماہ فیاتیا ہے شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں حاضر اونے کے لئے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بڑھ کر آپ ماہ ٹیاتیا ہم کا استقبال فرمائے گا آپ ماہ ٹیتیا کواس شان سے نواز اجانا مقام محمود ہے۔

حضرت انس وللفي بيان كرت ين كدرول الله مل في يه في المراول الله المنافقة ين في ارشا وفرمايا:

أقرع باب الجنة فيفتح باب من ذهب وحلقة من فضة فيستقبلني النور الاكبر فاخر ساجد فالقي من الثناء على الله مالم يلق احد قبلي فيقال لى: ارفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع (الحديث)

ترجمہ: 'میں جنت کے درواز سے پر دستک دول گا۔ جنت کا درواز ہ کھولا جائے گا جو کہ سونے کا موگا اوراس کی زنجیر چاندی کی ہوگی۔ پس نورا کبر (اللہ رہا اعزت) بڑھ کرمیر ااستقبال فرمائے گا' میں فوراً سجدہ ریز ہوجاؤں گا۔ پس میں اللہ تعالی کی حمد وثنا کے وہ کلمات ادا کروں گا جواس سے پہلے کسی نے اوانہیں کیے ہوں گے۔ مجھ سے کہا جائے گا: ''اے حبیب! اپنا سراٹھا ہے مانگیے عطا کیا جائے گا'

(مندابويعلى موسلي جلد 7 "صلحه 158" رقم الديث 413)

اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سان تاہیج کا استقبال فر مانا پیاطف وکرم محبت اور فضل واحسان کے اظہار کے لیے اور آتا علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا سجد ہے میں گر جانا شان عبدیت کے اظہار کے لیے ہوگا۔ وہ فرما تھیں گے:'' یہ میرا مقام نہیں' تم حضرت ابراہیم عیابتیں کے پاس جاؤ' کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں''۔

پس وہ حضرت ابرائیم طاپرنا کے پاس جا کیں گےجس پر وہ فرما کیں گے'' یہ
میرامنصب نہیں تم حضرت مولی طاپرنا کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں''۔
پس وہ حضرت مولی طاپرنا کی خدمت میں جا کیں گے تو وہ فرما کیں گے'' یہ میرا
منصب نہیں۔ تم عیسیٰ طاپرنا کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ اوراس کا کلمہ ہیں۔''
پس وہ حضرت عیسیٰ طاپرنا کے پاس جائیں گے تو وہ فرما کیں گے'' یہ میرامقام
نہیں' تم محم مصطفیٰ سی طاپر الم کے پاس جاؤ''۔

پس لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا:'' ہاں آج شفاعت کرنا تو میرا

( سيح بخارئ "كتاب التوحيد باب كلام الرب\_\_\_الخ "رقم الحديث 7072 مسيح مسلم "كتاب الايمان باب اوني اهل الجنة منزلها فيها" رقم الحديث 193 مسن كبرى للهيم في جلده " صفح 330 " رقم الحديث 11131 مسندا بويعلي جلد 7 "صفحه 311" رقم الحديث 4350 مالا يمان لا بن منذ و جلد 2 " صفحه 841 "رقم الحديث 873) \_

## 8:التهتعالى كاحضور ﷺ سے سوال:

قیامت کے دن نبی کریم سل فالی کے لیے سونے کا منبر بچھا یا جائے گا لیکن آپ سل فلی کی امت کی خاطراس پر تشریف فرمانہیں ہوں کے بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت فرمائی کے اللہ تعالی آپ سائ فیائی ہے ہو چھے گا:

مأتريداناصنعبامتك

ر جمہ: "اے محبوب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی امت سے کیا سلوک کیا جائے"

(متدرك حاكم على الصحيين جلد 1 'صفحه 135 'رقم الحديث 220 أمجم الأوسط جلد 3 'صفحه 258 ' رقم الحديث 2937 الجم الكبير جلد 10 'صفحه 317 'رقم الحديث 1077 الترغيب والترصيب '

# 10:الله تعالیٰ کا حضور نبی کریم ﷺ کواپنے ساتھ

خصوصی نشست پربٹھانا:

حضرت قاضی عیاض مالکی بیشند نے مقام مجمود کا آخری معنی سے بیان کیا ہے کہ
'' قیامت کے دن اللہ تعالی نبی کریم سائٹ آئیل کوعرش پر اپنے ساتھ خصوصی
نشست پر بٹھائے گا اور حضور نبی کریم سائٹ آئیل قیامت کے دن مہمان خصوصی
موں گے۔آپ سائٹ آئیل کا میدمقام ومرتبہ مقام مجمود ہوگا۔''
اس کی تا کیدان تین روایتوں سے ہوتی ہے:

بی حضرت عبداللداین عباس بالنوز کے اس فرمان عسی ان بیمونگ ریک مقام محمودا کے اس فرمان عسی ان بیمونگ ریک مقام محمودا کے بارے میں فرماتے ہیں:

يجلسه بينه وبين جبريل عيام ويشفع لامته فذلك المقام المحمود.

تر جمہ:''اللہ تعالیٰ آپ کواپنے اور حضرت جبریل علیائی کے درمیان بھائے گا اور آپ سائٹ کیلیٹر اپنی امت کی شفاعت فرما تیں گے۔ یہی حضور نبی اکرم سائٹلائیٹر کامقام محمود ہے۔''

(المجم الكبير للطبر أني طد 12 "صفحه 61" رقم الحديث 12474 ورمنثور طد 6 "صفحه 287)

الله عبدالله ابن عمر ولأفتط بيان كرتے إلى كه:

قال رسول الله الله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودات قال: يجلسني به على السرير.

ر جمہ: نبی کر پیم سی اللہ نے بیآیت تلاوت فرمائی " یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔"

پھرآپ سائنائیلم نے فرمایا:"اللہ تعالی جھے اپنے ساتھ پلنگ (خصوصی نشت) پر بٹھائے گا''۔

(درمنتورٔ جلد 5 صفحہ 287 مندالفر دوس جلد 3 صفحہ 58 رقم الحدیث 4159) منتو حضرت مجاہد طافیۃ نبی کریم منافیۃ آپینے کے اس فرمان عسی ان یبعثک ریک مقام محمودا کے متعلق فرماتے ہیں:

يجلسه معه على عرشه

ترجمہ: ''اللہ تعالیٰ آپ کواپنے ساتھ (اپنی شان کے مطابق) عرش پر بٹھائے گا'' جامع البیان فی تغییر القرآن جلد 10 'صفحہ 98 رمنثورللسیوطیٰ جلد 5' صفحہ 287 رائشفاء بعریف حقوق المصطفیٰ مرافظیۃ 'صفحہ 677 -669)

# نبیکریمﷺ نے اپنا''خاتم النبیین'' ھونے کا اعلان فرماکر اپنامیلادمنایا:

ر جمہ: "میری اور مجھ سے پہلے انبیاء بنتی مثال ای شخص کی طرح ہے جس نے ایک بہت زیادہ حسین وجمیل گھر بنایا گرایک کونے میں ایک این کی جگہ چھوڑ دی لوگ اس مکان کے اردگر دگھو متے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ "بیا یک این کیوں ندر کھی گئ"۔

آپ سنگانیا پینر نے فرمایا'' میں ووایت ہوں اور میں خاتم النہیین ہوں۔'' (صحیح بخاری جلد 1 'صنحہ 501 شحیح مسلم جلد 2 'صنحہ 248 سنن کبری للنسائی جلد 6 'صنحہ 436 مسند امام حمد بن خبل جلد 2 'صنحہ 398 سیح ابن حبان جلد 14 'صنحہ 315 مشکلوۃ المصابح 'صنحہ 511)۔ ایام احمد بن خبل جلد 2 'صنحہ معلم حدر ضاخان محدث بریلوی مجھنے کیا خوب فرمایا: کوئی اور پھول کہاں تھلے نہ جگہ ہے جوشش حسن سے كوند سأخطأ ينه خاتم النهيين علد 4 صفحه 179 وقم الحديث 2286\_ مصنف ابن الي شيه جلد 6 ا صفحه 323 وقم الحديث 31769)\_

# وجوهات افضليت مصطفى المحفل ميلاد:

الله المنظمة المنظمة

حضرت ابو ہريره والنفظ بيان كرتے بين كرسول الله مال الله على أن ارشاد فرمايا:

فضلت على الانبياء بست: اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجلت لى الغنائم وجعلت لى الارض طهورا ومسجدوار سلت الى الخلق كافة وختم في النبيون

ومسجد وارست الما المحدود و المسجد و المنديون المنديون المنديون المنديون المنديون المنديون المنديون المندوي ال

(سيح مسلم سمّاب المساجد ومواضع الصلاة أقم الحديث 523 - جامع ترندى كتاب السير 'باب ماجاء في الحنيمة ' رقم الحديث 1558 - مند والحنيمة ' رقم الحديث 1553 - مند الوعوان أولحنيمة ' رقم الحديث 2313 - مند الوعوان أولين خلا ما منح و 87 رقم الحديث 2313 - مند الوعوان أولين في خلد 1 ' صفح 330 ' رقم الحديث 2313 - مند الفردوس أجلد 1 ' صفح 330 ' رقم الحديث 2313 - مند الفردوس أجلد 1 ' صفح 123 من الخديث 4334 - مند الفردوس أجلد 3 ' صفح 123 ' رقم الحديث 4334 ) -

# جوامع الكلم كي وضاحت:

جوامع الکلم کا مطلب سے ہے کہ دین کی حکمتیں اور احکام ہدایت کی باتیں اور مذہبی ودنیاوی امور کے متعلق گفتگو کرنے کا ایسامخصوص اسلوب آپ مان الآپیام کوعطا فرمایا گیا ہے جوآپ مان الآپیم سے پہلے کسی بھی نبی کوعطانہیں ہوا تھا اور نہ بی آج تک دنیا کے کسی قصیح وبلیغ نہ بہار آور ہیررخ کرے کہ جھپک پلک کی تو خار ہے حضرت جابر بن عبداللہ ڈالٹوڈ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سی ٹائیڈیٹر نے ارشا دفر مایا:

مثلى ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارفاتمها واكملها الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها يقولون: لولاموضع اللبنة! قال رسول الله الله فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الانبياء

ترجمہ: "مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی ہے جس نے کوئی گھر تغییر کیا اور اسے ہر طرح سے مکمل کیا گر ایک این کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس میں داخل ہو کر اسے دیکھنے لگے اور اس کی خوبصورت تغییر سے خوش ہونے لگے سوائے اس این کی کی فیہ سوائے اس این کی کی گھر کے کہ وہ اس کے علاوہ اس محل میں کوئی بھی کی فیہ د کیھتے۔ رسول اللہ سائٹ کی جگری این رکھنے کی جگہ ہوں اللہ سائٹ کی آبد کا ساملہ فتم کردیا۔"

( مسيح بخارى كتاب المناقب باب خاتم النهيين سائة يكيز أقم الحديث 341 مسيح مسلم كتاب الفضائل الب قر بخارى كتاب الفضائل الب قر مثل النبي الب قر بخارى كتاب الامثال باب في مثل النبي والنبياء قبلة رقم الحديث 2862 - جامع تر ندى كتاب الامثال باب في مثل النبي والنبياء قبلة رقم الحديث 2862 - رقم الحديث 2862 - رقم الحديث 367 والنبياء قبلة والمدين عنبل جلد 8 صفح 1 مندامام احد بن عنبل جلد 8 صفح 1 مندامام احد بن عنبل جلد 9 صفح 5 مند طيالي جلد 1 منو 247 و قبلة 9 مند عندين عبري يستق جلد 9 مند طيالي جلد 1 منو جلد 1 منو 247 و مند طيالي جلد 1 منو 247 و مند

حضرت الوسعيد خدري والفية بيان كرت بين كدرسول الله سال وايتم في ارشاد فرمايا:

مثل ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بني دار فاتمها الا لبنة واحدة فجئت أبإ فاتممت تلك اللنبة

ترجمہ: "میری اور مجھ سے پہلے انبیاء پہلے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گھر بنایا اور اسے ہر طرح سے تکمل کیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی میں نے اپنی بعثت کے ساتھ اس اینٹ کوئکمل کردیا۔"

(مند امام احمد بن صنبل جلد 3' صنحه 9' رقم الحديث 11082 مي مسلم الفضائل رقم باب ذكر

6. ان الله يحب الرفق في الامركله.

ر جمد: "الله بركام ميل زمي پسند كرتا ہے-"

(مندامام احر جلد 6 صلحه 36 عامع ترمذي رقم الحديث 2771)

7. انما الامانة في الصوم

ترجمہ:"روزے میں امانت ہے"

(كنورالحقائق رقم الحديث 1498 مطبوعه مانان)

8. باب الرزق مفتوح الى بأب العرش

رِّجمہ:"رزق کا دروازہ عرش تک کھلا ہواہے"

( كنزانعمال رقم الحديث 16128)

9. برالوالدين يجزئى من الجهاد ترجمه: "والدين كى خدمت كرناجهاد كے قائم مقام ہے" ( كۆزالىقائق قُم الحديث 1986 مطبوعه مان)

10 الحياء شعبة من الإيمان

ر جمد:" حياءايمان كاليك شعبه ب" (مندامام احد بن عنبل جلد 2 "صفح 414)

11. من جعل قاضيا فقدذ بجبغير سكين

تر جمہ: جو شخص قاضی بنایا گیاوہ بغیر چھری کے ذرج کیا گیا"

(مندامام احمد بن عنبل جلد2 " صفح 230 \_ جامع ترندي رقم الحديث 1325 رسنن ابن ماجه رقم

تذكره فصاحت زبان مصطفى الشيئة اور محفل ميلاد:

🖈 حضور نبی کریم ساخطیتین نے اپنی صبح زبان کی تعریف کر کے اپنامیلا دمنایا چنانچہ: حضور نبي كريم سافي الين في ارشا وفر مايا:

انااعربكم عربية انأقريشي واسترضعت فيبني سعد ر جمہ: "میری عربی (زبان) تم سب سے بہتر ہے میں قریقی ہوں اور پھر میں

فخض كونصيب بهوا\_

آپ سائٹائیٹر کے اس اسلوب کی خصوصیت بدہے کہ آپ سائٹائیٹر کے تھوڑے سے الفاظ کے ایک جملے میں معانی ومفہوم کا ایک مخجینہ پنہاں ہوتا ہے۔ پڑھیے اور لکھیے تو ہوسکتا ہے کہ چھوٹی می سطر بھی پوری نہ ہولیکن جب اس کا مغہوم بیان کرنے لکیس تو بردی بری كتابين تيار موجا كي-

آپ سائندائیل کے اقوال وارشا دات میں اس طرح کے کلمات کی ایک بڑی تعداد ہے جن كود جوامع الكلم، كماجا تا بحصول بركت كيلية ان ميس سے كياره (11) كلمات كونقل

### كيارهجوامعالكلم

1. انماالاعمال بالنيات

تر جمہ:''اوراس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پرہے۔'' (صحیح بخاری جلد 1 'سفحہ 2)

2 الدين النصيحة

(صيح مسلم ٔ جلد 1 'صفحه 54 ) ترجمہ: ' دین فیرخوابی کا نام ہے'

3. العدةدين

(مجمع الزوائدُ جلد 4 'صفحہ 169) رّجمہ:''وعدہ قرض کی طرح ہے''

4. المستشار موتمن

ترجمہ: ''جس ہے مشورہ کیا جائے وہ امانت دارہے''

(جامع تريذي جلد 2 استحد 60 مشكوة شريف صفحه 230)

5.انخيردينكم أويسرة

ر جمه: "تهارا ببترين دين وه بجوآسان مو"

(مندامام احرُ جلد 5 صلحه 289 أبن عساكرُ جلد 7 صفحه 388)

رِّ جمه: '' ( میں اس وقت بھی نبی تھا ) جبکہ حضرت آ دم عَلیائیم کی تخلیق ابھی روح اورجسم كى درمياني مرحلے ميں تھي۔'' (يعني ابھي روح اورجسم كا با ہمي تعلق بھي قائم نہ

(جامع ترندي كتاب المناقب رقم الحديث 3609 وجلد 2 صفحه 202\_مندامام احمد بن علبل جلد 4 صنيه 6 6 عبد 5 صني 9 5 مندرك عاكم عبد 2 صني 6 6 6 - 5 6 6 ورقم الحديث 4210-4209\_مصنف ابن إلى شيبه جلد 7' صفحو 369' رقم الحديث 36555\_ أحجم الاوسط لطمر اني علد 4' صنحة 4175 'رقم الحديث 4175 معجم الكبير لطبر اني جلد 12' صنحة 92' صنحة 119 'رقم الحديث 12646 - 12571 'جلد 20 'صفحه 353 'رقم الحديث 833 - حلية الاولياء جلد 7' صفحه 122' جلد 9' صفحه 53\_ ولاكل المنهوة' جلد 1 'صفحه 17 \_ النّاريُّ الكبيرله بخاري جلد 7' صفحه 374 ُ رقم 1606 \_ السنة للخلال جلد 1 'صفحه 188 ' قم الحديث 200 \_ السنة لا بن عاصمُ جلد 1 'صفحه 179 'رقم الحديث 411 \_ الآحاد والمثاني للشبياني ' جلد 5 ' صنحه 347 'رقم الحديث 2918 \_ طبقات ابن سعدُ جلد 1 'صفحه 148 \_ الثقائد لا بن حبانُ جلد 1 'صفحه 47 مجم الصحابُ جلد 2 'صفحه 127 'رقم الحديث 591\_الطبقات لا بن خياط جلد 1 "صنح 59 "رقم الحديث 125\_الاحاديث الخارة" جلد 9" صغير 142 'رقم الحديث 1231 معتمر المغفرة 'جلد 1 'صفحه 10 مندالفردوسُ جلد 3 'صفحه 284 ' رقم الحديث 4845\_تارنَّ ومثلَ الكبيرُ جد 26° سنحه 382° جلد 45° صنحه 489\_488\_ اعتقاد الل النة علد 4 صفح 753 ثم الحديث 2472 علد 10 صفح 146 وثم الحديث 5292 \_ اخبارالقزوين جلد2' صفحه 244 يتيذيب التهذيب جلدة' صفحه 147 'رقم الحديث 290 \_ اصاب في معرفة الصحابة جلد 6 'صنحه 239 يعجيل المنفعة ' جلد 1 'صنحه 1488 ' رقم الحديث 2582 - بيراعلام النهاء للذهبي ولد7 صنى 384 ولد 11 صنى 110 النسائص الكبري جلد 1 صنى 8-7\_ الحاوى للفتاوي جلدك صفحه 100\_ البدايه والتعابي طلدك صفحه 307\_ تاريخ جرجان جلد1 " صفحه 392 ' رقم 653 \_ المواهب اللدنية جلد 1 'صفحه 60 \_ مجمع الزوائدُ جلد 8 ' رقم 653 \_ المواہب الملدنية جلد 1 'صنحه 60\_جمع الزوائدُ جلد 8 'صنحه 223 \_سلسله احاديث صيحةُ جلد 4 'صنحه 471 'رقم الحديث 1856 مشكوة المصانع صفحه 513) \_

### روایتمذکورهکیمحدثانهاسنادیتحقیق:

امام الوعيسى ترندى موسلة لكصة بين:

"هذا حديث حسن صحيح"

نے بنوسعد میں پرورش پائی ہے۔'' (انسان العیون فی سیرة النبی المامون جلد 1'صفحہ 89)

حضرت سيدنا ابو بكرصد يق ين في في خ برك واشكاف الفاظ مين ال حقيقت كا اعتراف كيا- چنانچ آپ دانشو فرمات بين:

مارايت افصح منك يارسول الله ﷺ

ترجمه: "يارسول الله سل الله اليس في آب سے زياده فصيح و بليغ كوكى نبيس ديكھا" (سىرت صلبيه ٔ جلد 1 ، صنح 89)

ارشاوفرمايا:

الأاعرب العرب ولدت في قريش ونشأت في بهي سعد فاني يأتيني اللحن.

ترجمہ: میں تمام عربوں سے زیادہ کھول کر بات کرنے والا ہوں میں قریش میں پیدا ہوا' میری پر درش بنوسعد میں ہوئی تو اب میرے کلام میں گن (یعنی ننظی) کہاں سے آئے۔'' (علی ہامش الثفاء طد 1 'صفحہ 178)

حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی ایک سب سے اهم خصوصیت"آدم ﷺکو تخلیق سے بھی پھلے مقامِ نبوت پرفائز ھونا"صحابہ کرام ﷺکے سامنے بیان كركے اپناميلادمنايا:

حضرت ابوہریرہ والفنة بیان كرتے ہیں كه صحاب كرام وفائلة نے عرض كيا: تونى كريم مل في الناه فرمايا: وآدمربين الروح والجسد قام فينا رسول الله على مقاماما ترك شيئا يكون في مقامه ذالك الى قيام الساعة الاحدث به حفظه من حفظه ونسيه

مىنسيه.

ر جد: "نبی کریم سائلی آیے ہارے ورمیان ایک مقام پر کھڑے ہوکر خطاب فرمایا: آپ سائلی آئی ہے ہوکر خطاب فرمایا: آپ سائلی آئی ہے اس دن کھڑے ہوئے سے لے کر قیامت تک کوئی چیز نہ چھوڑی جس کوآپ سائلی آئی ہے بیان نہ فرماد یا ہو۔ جس نے اے یا در کھا سویا ورکھا جوائے بھول گیا سوچھول گیا۔"

سيح بخارى التمان القدر أباب وكان امرالله قدرامقد ورا أرقم الحديث 6291 مسيح مسلم سماب الفتن الماب الفتن المبارالله وكان امرالله قدرامقد ورا أرقم الحديث 6291 مسيح مسلم سماب الفتن الله عنه المبارالله من المبارالله المبارك المناصل المبارك الفتن والمباحم المبارك الفتن والمباحم المبارك المناصل المبارك ال

الله حضرت انس بن ما لک بناتا نظامیان کرتے ہیں: '' بے شک نبی کریم ساتا نظامین نے خطرت انس بن ما لک بناتا نظام ان کرتے ہیں: '' بے شک نبی کریم ساتا نظامت کا ظہر کی نماز ادافر مائی اور منبر پرجلوہ افر وز ہو گئے کپس آپ ساتا نظامین نے قیامت کا ذکر شروع کیا اور فرمایا: '' جو شخص کی میں چھا چاہتا ہو ہو چھا لئے ہیں یہاں کھڑے کے میں میں کہ جات ہے۔''

کھڑے اس کو بٹادوں گا''۔

لوگوں نے کثرت سے گربیزاری شروع کردی۔ادرآپ مانظائیاتی نے بار بار یجی فرمایا:''مجھ سے پوچھو''۔

عبداللہ بن حزافہ می کھڑے ہوئے اور عرض کی:''میراباپ کون ہے؟'' فرمایا:'' حذافہ''۔

آپ ماليدين نے محرفر مايا:" بوچھو"۔

یں دھرے مر طافق ووزانوں ہوکر بیٹے اور عرض کی: '' ہم اللہ کے رب اسلام کے دین اور محد (سافق ہے) کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے''۔ ترجمہ:''بیصدیث حسن سی ہے۔'' (جامع تریزیٰ کیاب المناقبُ رقم 3609) حافظ بیٹی علیہ الرحمة لکھتے ہیں کہ:

"ورا نا احمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح" ترجمه:"اس روايت كوامام احمد اورطبراني نے روايت كيا ہے اوراس كرجال صحح حديث كرجال بين" (مجمع الزوائد جلد 8 سنح مديث كرجال 223)

امام ابوعبد الله محر بن عبد الله بن محر حاكم في كبا:

هذاحديث صحيح الاسناد ترجمه: "بيصريث صحح الاسنادب"

🖈 امام وهي مُحَمَّدُ في الله

هناحديث صالح السند

رْجمه: "بيحديث صالح السندے" (سراعلام النبلاء جلد7 سنح 384)

امام احمر بن صنبل مسلة في مايا:

رجاله رجال الصحيح

رِّ جمد:"اس كروجال يحيح حديث كروجال بين"

(مندامام احد بن عنبل ٔ جلد 4 ،صنحه 66)

مخالفین میلاد کے ماضی قریب کے محدث'' شیخ ناصرالدین البائی'' نے''سلسلہ احادیث الصحیحہ' جلد4' صفحہ 471'رقم 1856'' پراس حدیث کوفقل کر کے اس کی بھر پورتا ئیدگی ہے۔

حضورنبیکریُّم ﷺنےاپنے وسیع علم کے ذریعے اپنی محفل میں صحابہ کرام ﷺ کے سامنے قیامت تک کی خبریں دہے کراپنامیلادمنایا:

الله حفرت حذیف بیان کرتے ہیں کہ:

الع بين تمام فاصلے سٹ كرده گئے بيں۔

اعلیحضرت امام احمد رضاخان بریلوی علیدالرحمة نے کچ فر مایا ہے: سرعرش پر ہے تیری گذر ٔ دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت وملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

191

یمی وہ علم ہے علم لدنی جس کو کہتے ہیں یمی وہ غیب ہے "علم غیب" سنی جس کو کہتے ہیں

101

اور کوئی غیب کیا تم سے نبال ہو مجلا جب نہ خدا ہی چھیا تم یہ کروڑوں درود

حضرت عمر فاروق برنائی کی بیہ نیاز مندانہ گذارش ثابت کرتی ہے کہ تمام صحابہ کرام پرائی اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوگئے، اس لحاظ سے کہ اس نے اپنے محبوب مان ٹائی پر راضی بے پناہ کمالات اور علوم ومعارف سے سر بلند فر ما یا، اسلام ند جب حق ہونے پر راضی اوگئے اس لیے کہ بینبوت ورسالت کی تعظیم کرنے اور اس کے تمام تر شوکتوں اور عظمتوں کو دول سے تسلیم کرنے کا نام ہے۔

مغزقر آن 'روح ایمان' جان دین مسب جب رحمۃ اللعالمین سائفائیل حضرت محمد سائفائیل کے نبی ہونے پراس لئے راضی ہوگئے کہآپ شان البی کے مرکز

ال اورتمام علوم غيبيها رمعارف دينيه كے عالم إيں۔

ان پہ کتاب اڑی تبیانا لکل ثیء تفصیل جس میں ماعبر ماعبر کی ہے اس وقت آپ سائٹائیلے خاموش ہو گئے، اس کے بعد فرمایا:'' جنت اور دوز خ میرے سامنے ابھی دیوار کے گوشے میں لائی گئیں' ایسی عمدہ اور مکروہ چیز میں نے بھی نہیں دیکھی''

( سیح بخاری ٔ جلد 1 اصفح 77 ، کتاب مواقیت الصلوٰ قامطبوعة قدیمی کتب خاند کراچی پاکستان) بیدونول احادیث مبارکه نبی کریم ساختاری کی ' علم غیب شریف' پر پخته دلیل بین -علمی

اعلاص سے امام احمد رضاخان محدث بریلوی بھی ہے کیا خوب فرمایا: سرعرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت وملک میں کوئی شے بہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

الم علامه محداقبال بينات في التوب فرمايا:

اوح بھی تو' قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آ بگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب

🖄 حضرت سواد بن قارب جي النيان نے کيا خوب فر مايا:

فاشھدان الله لارب غیرہ وانك مامون على كل غائب ترجمہ:"میں گوائی دیتا ہوں كہ اللہ تعالى كے بغیر كوئى رب نہیں ہے اور

ر بعد الدر مان والله ويا جول له الدر مان كي بير وي . آپ مان في آييز كو برقشم كي غيرو ل كا مين بنايا گياہے۔''

نی کریم مانٹولینے نے منبر پرجلوہ افروز ہوکرسب سے پہلے قیامت کاذکر فرمایا: معلوم ہوا کہ آپ مانٹولینے قیامت کے متعلق سب پچھ جانتے ہیں۔ تب ہی تو آپ مانٹولینے نے دوچیلنے ''فرمایا کہ میں ای وقت بتاؤں گا۔

معلوم ہوا کہ حضور پہلی ٹیا آئیل امین کے بھی محتاج نہیں کہ وہ وہی لے کرآ کیں گے تو پھر بتاؤں گا۔ بلکہ آپ سی ٹیا آئی آئی اللہ تعالیٰ کے ضاص فضل وکرم سے مستفیض ہیں۔ گویا کہ میرے آتا کے سامنے مشرق ومغرب شال وجنوب محت ووفوق کے تمام تجابات اٹھالیے

عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھر یرا تیرا

حضورنبیکریمﷺنےکائناتکیابتداءسےلےکر کائناتکیانتھاتگکیخبریںدےکراپنامیلادمنایا۔

المعرت عربن اخطب انصاري والفيزيان كرتے إلى كد:

صلى بنا رسول الله الفجر وصعدالهنبر فخطبناحتى حضرت الظهرفنزل فصلى ثم صعد الهنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعدالهنبر فخطبنا حتى غربت الشهس فاخبرنا بما كان وبما هو كائن قال: فاعلهنا أحفظنا.

ترجہ: ''نبی کریم سائٹ اینے نے نماز فجر میں ہماری امامت فرمائی اور منبر پرجلوہ
افروز ہوئے اور ہمیں خطاب فرمایا۔ یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوگیا' پھر
آپ سائٹ اینے نے تشریف لے آئے ، نماز پڑھائی اس کے بعد پھر منبر پرتشریف
لائے اور نماز پڑھائی پھر منبر پرتشریف فرماہوئے۔ یہاں تک کہ مورج ڈوب
گیا۔ پس آپ سائٹ اینے نے ہمیں ہراس بات کی خبر دے دکی جو جو آج تک
وقوع پذیر ہو پھی تھی اور قیامت تک ہونے والی تھی''۔ حضرت عمر بن اخطب
وقوع پذیر ہو پھی تھی اور قیامت تک ہونے والی تھی''۔ حضرت عمر بن اخطب
وقوع پذیر ہو پھی تیں کہ ''ہم میں زیادہ جانے والا وہی ہے جو سب سے زیادہ

( سيح مسلم عمل اللفتان واشراط الساعة أبب: اخبارالنبي سافظ آية بنيما يكون الى قيام الساعة أرقم الحديث 2892 - جامع ترندي ممل المفتن عن رسول الله سافط آية أبب: ما جاء ما اخبرالنبي سافط آية إنها المحاب المعودي المن المنظمة أقم الحديث 1538 و 20 أن الحديث 6638 مند المن المحتمين المحمد في المندية 5533 أقم الحديث 8498 مند الويعلي موسلي جلد 17 مسلح 8498 مند الويعلي موسلي جلد 17 مسلح 889 أقم الحديث 46 الاحاد واالشال

حضورنبیکریمﷺنےاپنیمحفلمیںصحابہکرام ﷺکےسامنےاپنےوسیععلمکااظھارکرکےاپنامیلاد منایا:

معرت عبدالله المن عباس شائل بيان كرت إلى كدر سول القسل المؤلفة في الحسن صورة فقال: يأهمه قلت لبيك وسعد يك قال: فيم يختصم الملا الاعلى وللت دي لا احدى فوضع يك قال: فيم يختصم الملا الاعلى وللت دي لا احدى فوضع يدة بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت مأبين المشرق والمغرب

"(معراج كى رات)ميرارب ميرك پاس (اپنى شان كائق) نهايت حسين صورت سے آيادورفرمايا:" يامحد!"

میں نے عرض کیا:''میرے پروردگارا بیں حاضر ہوں بار بارحاضر ہوں''۔ فرمایا:''عالم بالا کے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟'' میں نے عرض کیا:اے میرے رب پروردگارا بین نہیں جانتا''۔ پس اللّٰہ تعالٰی نے اپنادستِ قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھااور میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک مجھوں کی۔اور میں سب پچھ جان گیا جو پچھ شرق

ومغرب کے درمیان ہے۔'' ( تر ذکا کتاب: تغییر القرآن کن رسول اللہ سائٹائیڈ کئی ہاب: سورة من رقم الحدیث 323 سنن داری کتاب الرویا جلد 2 'صفحہ 300 کئی اللہ سائٹائیڈ کئی ہاب: سورة من رقم الحدیث 3840 کئی ہا ۔ کتاب الرویا جلد 2 'صفحہ 40 ' قم الحدیث 33258 ۔ المجم الکبیر لطبر انی 'جلد 5 'صفحہ 290 ' قم الحدیث 8117 نام جلد 5 'صفحہ 290 ' قم الحدیث 3117 ۔ المستدللرویا تی 'جلد 1 'صفحہ 429 ' رقم الحدیث جلد 2 ' صفحہ 429 ' رقم الحدیث جلد 2 ' صفحہ 475 ' رقم الحدیث 1241 ۔ مندا پوسطانی جلد 4 ' صفحہ 475 ' رقم الحدیث 260 ) رقم (مصنف ابن شیبہ جلد 6 ' صفحہ 3 1 3 ' رقم الحدیث 3 1 7 0 6 ۔ الاحاد جلد 5 ' صفحہ 49 ' رقم (مصنف ابن شیبہ جلد 6 ' صفحہ 3 1 3 ' رقم الحدیث 6 1 7 1 3 ۔ الاحاد جلد 5 ' صفحہ 49 ' رقم

الحديث 2585\_ المسند لعبد بن حميد جلد 1 'صنح 228 ' \_ النة لا بن عاصم' جلد 1 'صنح 33 ' رقم الحديث 6 6 4 'قال اسناده حسن وثقات \_ السنة لعبد القد بن احد' جلد 2 ' صنح 9 8 4 ' رقم الحديث 1121 \_ نوادر' جلد 3 'صنح 120 \_ الترخيب والترجيب للمنذري جلد 1 'صنح 159 \_ التحصيد لا بن عبد البر' جلد 24 'صنح 323 \_ مجمع الزوائد' جلد 7 'صنح 186 \_ 187) \_

# تذكره منصب ملكيت اور محفلِ ميلاد:

الله معنور نبی کریم سائن این این این ایک خصوصی منصب ''زمین و آسان کنز انوں کا مالک ہونا'' صحابہ کرام ﴿ فَالْمَنْ کَسامنے بیان فر ماکرا پنامیلا دمنا نا۔ چنانچہ میں حضرت ابو ہریرہ ﴿ فَالْمَنْ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائن اللہ عنے ارشا دفر مایا:

بعثت بجوامع الكلم ونصرت باالرعب وبينا انانائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدى.

ترجمہ: ''میں جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور رعب کے ساتھ مری دری گئی میں میں میں میں میں میں اور رعب کے ساتھ

ميرى مدوكى كئى ہے اور جب ميں سويا ہوا تھا اس وقت ميں نے ويکھا كه زمين كئيں ہورى مدوكى كئيں ، كختر انوں كى كنجيال ميرے ليے لا كى كئيں اور ميرے ہاتھ ميں شھادى كئيں ، السختے ہفارى كئيں ، السختے ہفارى كئيں ، السختے ہفارى كئيں اور ميرے ہاتھ ميں شھادى كئيں ، جلا 6 ، صحح ہفارى كئيں ہوشت بجوامع الكلم ، جلد 6 ، صفح مخارى ، تم الحدیث 2654 ، تم الحدیث 6845 ، كما بالب البحادی باب تول النبی مان نظیم المدیث 1 1 6 6 وسیح مسلم ، جلد 1 ، الحدیث 1 5 8 2 - كتاب النعیم باب : المصابح فی البدر قم الحدیث 1 1 6 6 وسیح مسلم ، جلد 1 ، صفح 187 و سفح 187 و 187

نی کریم سل تی گئی کے فرمان کا مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کا مالک بنایا ہے اور مالک بھی اختیار والا آپ سل تی تیکی جس کوجو چاہیں عطافر مادیں۔ جہے اعلام سے امام احمد رُضاخان محدث بریلوی میسید نے کیا خوب فرمایا:

لاورب العرش جس كو جو ملا ان سے ملا بنتی ہے كونين ميں نعمت رسول الله كى

کیم الامت مفتی احمہ یارخان تعیمی میں یہ نے کیا خوب فرمایا:

کنجی شہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے

ہرکار بنایا شہیں مختار بنایا

برکار بنایا شہیں موقار بنایا

برکار مدد گار جے کوئی نہ پوچھے

ایسوں کا شہیں یارو مددگار بنایا

حضرت الوبان والفيز بيان كرت بيل كدرسول الله سالفيزيد في ارشاوفر مايا: " بے شک اللہ تعالی نے میرے لئے تمام روئے زمین کوسمے دیا اور میں نے اس كتام مشارق ومغارب كود كيوليا اورجوزين بين مير \_ ليحسيث دى عنی هی عنقریب میری امت کی حکومت و ہاں پہنچے گی' اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے دیے گئے اور میں نے اپنی امت کیلئے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اس کوقیط سالی سے ہلاک نہ کرے اوران کے علاوہ ان پر کوئی اور دھمن مسلط نہ کیا جائے جوان سب کی جانوں کومباح کرے۔ اور بیٹک میں نے تمہاری امت کیلیے فیصلہ کردیا ہے کہ ان کوعام قط سالی سے بلاک نہیں کروں گا اور و وان کے او پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں کروں گا جوان کی جانوں کومباح کرئے خواہ ان کے خلاف تمام روئے زمین کے لوگ جمع ہوجا کیں۔ ہاں اس امت کے بعض لوگ بعض دوسرول كو بلاك كردي كے اور بعض ابعض كوقيد كريں كے۔" (صحيح مسلمُ جلد 2' صلحه 390' مطبوعه قد يمي كتب خانه كراجي پاكتان \_مشكوة المصابح' صلحه 512' مطبوعه طبع مجتبائي لاجور بإكستان)-

### ایک اهم علمی نکته:

اللہ مصنور نبی کریم سائٹائیائی کے فرمانِ عالی شان''زوی کی الارض'' کی شرح میں حضور نبی کریم سائٹائیائی کھتے ہیں کہ: حضرت ملاعلی میں تا کھتے ہیں کہ: ''ساری زمین حضور سائٹائیائی کے سامنے کردی گئی جس طرح دیکھنے کے سامنے فرمايا:

اوتیت مفاتیح کلشیء

ر جمه: " مجھے ہر چیز کی تنجیاں دے دی گئ ہیں"

(مند امام احمد بن صنبل جلد 2 ' صفحه 86 \_ الجامع الصفيرُ جلد 1 ' صفحه 110 \_ السراج المنير ' جلد 2 ' صفر 79 )

حضرت عبدالله ابن عباس طِلْفَة بيان كرتے بيل كه:

كان رسول المنطقة ذات يوم وجبريان على الصفا فاتأه اسرافيل فقال ان الله سمح ماذ كرت فبعثنى اليك عمفا تيح خزائن الارض.

الله حضرت ابن طاؤس ولا تنفؤ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائنوایین نے ارشاد فرمایا:

نصرت باالرعب واعطیت الخزائن وخیرت بین انی ابقی حتی اری مایفت علی امتی و بین التعجیل فی خترت التعجیل . ترجمه: "میری رعب سے مدد کی گئی ہے اور جُھے جوامع کلمات عطاکئے گئے ہیں اور جُھے خزانے عطافر مائے گئے ہیں اور جُھے افتیار دیا گیا ہے کہ میں اتن ویر تک باتی ہوں حتی کہ دیکے اوں کہ میری امت پر کیا فتو حات ہوئی ہیں یا جلدی چلا جاؤں تو میں نے پہلے ہی چلے جانے کو پہند کیا ہے۔ "

(سنن کبری جار 7 اصفی 48) حضرت ثوبان رہا ہیں کرتے ہیں کہ بے شک رسول الله سال اللہ اللہ ہی ہے ارشاد ﷺ فیخ عبدالحق محدث د بلوی مینید اس کی شرح لکھتے ہیں کہ:
 " حضور ساؤنڈ آلیا کم مشرق ومغرب کی سلطنت عطافر مائی گئ" (افعۃ اللمعات)
 کیم الامت مفتی احمد مارخان نعیمی میں یہ بدونوں اقوال نقل کرنے کے بعدا

کیم الامت مفتی احمد یا رخان نعیمی میلید بیدودنوں اقوال نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ:

"اس سے معلوم ہوا کہ زبین وآسان مشرق ومغرب حضور انورس اللہ کی نظر بیل ہے ۔ بیدونوں با تیس بیل بھی ہیں اور دکھا دینے سے بیدونوں با تیس بیل بھی است دینے اور دکھا دینے سے بیدونوں با تیس ثابت ہوتی ہیں۔ حاظر و ناظر کا بیہ بی معنی ہے۔ ہشرق ومغرب دیکھنے کا معنی بیہ ہے کہ میں نے ساری زبین دیکھ کی اس کا کوئی زرہ چھیا نہیں رہا۔ یہاں سمیت دینے کا ذکر تو ہوا ہے گر بعد میں چھیا لینے کا ذکر نہیں جس سے معلوم ہوا کہ دینے کا ذکر تو ہوا ہے گر بعد میں چھیا لینے کا ذکر نہیں جس سے معلوم ہوا کہ کا سکات اب بھی حضور سائن اللہ کے سامنے ہے۔ "

(مراة المناجيح شرح مشكلوة المصابح 'جلد 8 مسنحه 30)

آپ مل فائلی نیم نے فرمایا: '' رعب سے میری مدو کی گئی اور مجھے زمین کی چابیاں حطا کی گئیں اور میرانام احمد رکھا گیا' میرے لئے مٹی کو پاک بنایا گیا اور میری امت کوسب سے بہتر امت بنایا گیا۔''

فرماما:

انبیاءﷺ کے خوابوں کی شرعی حیثیت:

بدبات یا در ہے کدانبیاء ﷺ کے خواب وحی البی ہوتے ہیں۔

حضرت عبير بن عمرو طافيظ فرماتے إين:

رئوياالانبياءوحي

ر تویاالانبیاء یوی داوندی این "
("انبیاء نظم کے خواب وقی فداوندی این "
(صحیح بخاری جلد 1 "صفی 25" کتاب الوضوء) بیتھا مخالفین کی غلط بہی کا محقیقی جواب اب ہم اس کا ایک الزامی جواب بھی دیے جلتے ہیں تا کہ کوئی وقیقیہ بھی فروگز اشت ندرہے۔

ہم کہتے ہیں کدا گرآپ خواب کی بات کومعترتسلیم نہیں کرتے تو پھرنماز وں کیلئے اذان دينا بھي چيوڙي چونک وه بھي خواب ميں ملي تھي۔

اگر صاحب بہادر بہ جواب ویں کہ چونکداس کی تائید نبی کریم سن اللے ایم نے بیداری میں کر دی تھی البذا ہے جت ہے۔

تو ہاری عرض میر ہے کہ حضور نبی کریم ساتھ ایجیز نے بیداحادیث بیداری میں جا محت ہوئے ہی بیان فر مائی تھیں اگر غلط ہوتیں تو آپ سائٹا آیہ ہم ان کار دفر ما دیتے۔

> یوں نظرنہ دوڑانہ برچھی تان کر اپنا بیگانه ذرا پیچان کر الله حضرت عقبه بن عامر والنفؤ بيان كرتے إلى كد:

" بے شک نی کریم سائٹ ایک ایک دن باہر (میدان احدی طرف) نکلے چرآب نے اُ صد کے شہیدوں پرمیت کی دعا کی طرح دعافر مائی اس کے بعد منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور فرمایا: ''میں تہارا چیش روجوں اور میں تم پر گواہ ( یعن تہارے احوال ہے باخبر) ہوں۔اللہ کی قشم! میں اس وقت بھی اپنے حوض ( کوڑ) کو دیکھیے ر ہا ہوں ، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطاکی گئ ہیں۔ اور زويت لي الارض حتى رأيت مشارقها ومغاربها واعطيت الكنزين الاصفر والاحمر الابيض يعنى الذهب والفضة. ر جمہ:"میرے لیے زمین کو لہید ویا گیا یہاں تک کہ میں نے اس کے مشارق ومغارب و مکھ لئے اور مجھے پیلے سرخ اورسفیدخزانے یعنی سونے اور چاندی کفرانے دیئے گئے ہیں۔"

( سنن ابن ماجدًا بواب الفتن أباب ما يكون الفتن اصلحه 296 "مطبوعه قد يكي كتب خانه كراچي ) الم حضرت الوهريره والفين بيان كرت بين كدرسول الشرس في الين في ارشا وفرمايا: " مجھے چھ چیزول کی وجہ سے دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئ ہے مجھے جوامع الظم عطاہونے رعب سے میری مدد کی گئ اس دوران کہ میں سور ہا تھا زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔میرے لئے غنیمتوں کوحلال کیا گیااورمیرے ساتھ نبوت كاسلسلة فتم كرديا كيا-" (مندمراج منح 175 ، قم الديث 492)

**ھائدہ**: اس روایت کے حاشیہ میں مخالفین میلاد کے محقق العصر مولانا ارشاد الحق الڑی نے اس کی اسناد کوسیح قرار دیاہے۔

ایک غلط فعمی کا تحقیقی از اله:

مخالفین اباسنت اکثر پیشوشه چیوژ تے ہیں که ' خز انوں کی چابیاں'' ملنے کا واقعہ حالت بیداری کانبیں بلکہ خواب کا ہے۔ لبذا یہ نبی کریم سانٹھالیانی کے مالک وعنار ہونے پر ولیل نہیں

ان حضرات سے گذارش ہے کہ بیخواب کسی ایرے غیرے کا نبیس کہ جس کا کوئی اعتبارنه کیا جائے ، بلکہ بیام الانبیاء حضرت محدر سول الله سائٹی آین کا خواب ب- شرف اور فضیلت بیان فرمائی جس کے بیان پر بوری حدیث مشتمل ہے۔ اس طرح میہ حدیث جلسہ میلا دِصطفیٰ ساؤنٹولیکی کے انعقاد کی واضح دلیل ہے۔

اوراس حدیث مبارکہ سے بیجی ثابت ہوا کہ نبی کریم می افرائیل کے شرف وفضیات کو بیان کرنے کے لئے اجتماع کا اجتمام کرنا خود سنت رسول می افرائیل ہے۔ لبذا میلا وصطفیٰ می افرائیل کی محافل سجانا اور جلسوں کا اجتمام کرنا مقتضائے سنت رسول می افرائیل ہے۔ آج کے پفتن دور میں ایسی محافل واجتماعات کے انعقاد کی ضرورت پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تاکہ امت کے دلوں میں تا جدار کا کنات می افرائیل کا عشق ومحبت نقش ہواور لوگوں کو آپ می افرائیل کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ پر ممل کرنے کی ترغیب دی جائے۔

(2) سروردوعالم سائن اليليم نے اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کے بے پایاں انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عطا کر دہ علم کے ذر بیع صدیوں کے نقاب الن دیا کہ میں دیکے دہ ہاں دنیا کے حصول ہیں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو گے۔ جس کا جمیحہ تباہی وہر بادی ہے۔ تو جب سرکار اعظم سائن ایک کے مطمئن ہیں کہ میری امت شرک سے محفوظ رہے گئی مطمئن ہیں کہ میری امت شرک سے محفوظ رہے گئی محملیانوں پر شرک کے فتوے لگانے دالے معلوم نہیں کیوں ہے چین رہے گئی میں میں ہردوسرا آدمی مشرک کیوں نظر آتا ہے؟

امتِ مسلمہ کے شرک ندکر نے پر نبی کریم سال ایکی کے واضح فرمان ہونے کے باوجود جو استِ مسلمہ پرشرک کا فتوی لگائے اس کے متعلق بھی ڈرا نبی کریم سال ایکی کا فرمان مبارک سن لیجئے۔ فرمان مبارک سن لیجئے۔

سُنّیمسلمانوںکومشرککھنےوالےرسولالله ﷺ کینظرمیں:

جیہ حضرت حذیفہ بن بمان جائٹی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ می ٹیڈی نے ارشاد فرمایا: ''وہ کام جن کے ہارے ہیں میں تم پر اندیشہ رکھتا ہوں' خوف زوہ ہوں اور ان خدا کی قشم! مجھےتم پرخوف نہیں کہتم میرے بعد مشرک ہوجاؤ گے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہتم و نیا میں رغبت کرنے لگو گے۔''

(صيح بخارئ كتاب البنائز باب الصلاة على الفهيد وطلا اصفي 179 وقم الحديث 1279 الهناقب المبات باب علامات المنوع و 127 المناقب المبات النوع و جدا المناقب المحدد و 1401 من المبات النوع و جدا المناقب المراقب المبات المناقب المناقب المراقب المبات المناقب المنا

### حدیث مذکورہ سے حاصل ھونے والے دواھم نکات:

اس حدیث مبارکہ سے حضور نبی کریم من شاہیے کا مالک ومختار ہونا تو روز روش کی طرح ہاس کے علاوہ بھی اس سے دوا ہم نکات ظاہر ہوتے ہیں۔

(1) اس حدیث مبارکہ کے الفاظ "فیر انصرف الی المهنبو" (" پجرآپ مائی آیٹے منبر پرجلوہ افروز ہوئے") سے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا قبرستان میں بجی منبر ہوتا ہے؟

منبرتو خطبہ دینے کیلئے مساجد میں بنائے جاتے ہیں وہاں تو کوئی مسجد نہتی صرف شہدائے احد کے مزارات تھے اس وقت صرف مسجد نبوی ساڑھائیلیم میں ہی منبر ہوتا تھا۔اس لیے صحید اے احد کی قبور پر منبر کا ہونا بظاہرا یک ناممکن کی بات نظر آتی ہے۔

گر درحقیقت حضور نبی کریم سان فاتیانی کے تکم پر ضعد ائے اُحد کے قبرستان میں منبر
نصب کرنے کا اہتمام کیا گیا' جس کا مطلب ہے کہ منبر ضبر مدینہ سے منگوا یا گیا یا پھر صحابہ
کرام وی فیتی ساتھ ہی ہے کر گئے تھے۔ قابل فور بات ہیہ کہ اتناا ہتمام کس لئے کیا گیا؟
بیسارا اہتمام وانتظام حضور نبی اکرم سی فیلیا پیم کے فضائل ومناقب بیان کرنے کیلئے
منعقد ہونے والے اجتماع کیلئے تھا۔ جسے نبی کریم سی فیلیا پیم خودمنعقد فرمارہ جنے صحابہ
کرام وی فیلی کے اس نورانی اجتماع میں نبی کریم سی فیلیا پیم نے تحدیث فعمت کے طور پر اپنا

نبیکریمﷺنےاپنیاھمخصوصیت"قاسمنعمت ھونا"صحابہکرامﷺکےسامنےبیانکرکےاپنامیلاد منایا:

ارشادفرهایا:

من ير دالله به خيرا يفقهه في الدين وانما الأقاسم والله يعطى ترجمه: "الله تعالى جس كے ساتھ بھلائى كا اراده فرما تا ہے اسے دين كى مجھ عطافر ماديتا ہے اور بے فلک تقسيم كرنے والا ميں ہى مول جبكه الله تعالى

(صحيح بخارى جلد 1' ضفي 16 'سمّاب العلم' باب من يرد الله به خير يفقه في الدين أرقم الحديث 71' سمناب قرض الحمس' باب قول الله تعالى فان الله خسه وللرسول' رقم الحديث 2948' سمّاب النقام با كشاب والسنة' باب قول النبي سأت في ابن عباس والنفه من امتى ظاهر بين على المحق لا يضر هم من خاصم' رقم الحديث 1037 \_ جامع تر مذى عن ابن عباس والنؤارة م الحديث 2645 \_سنن ابن ماجه عن معاويد وابو هر يرة رضى الله عنها: المقدمه' باب فضل العلماء والحث على طلبه العلم رقم الحديث 220 \_سنن كبرى للنسائى ' سمّاب العلم' باب فضل العلم' جلد 3' صفح 425' رقم الحديث 5839 \_ موطاله ما لك رقم الحديث 1599 \_ مند المام احمد بن صبل جلد 2' صفح 234' رقم الحديث 793 \_سنن دارى جلد 1'

> رب ہے معطی سے بیں قاسم رزق اس کا ہے دلاتے سے بیں إِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَ ماری كثرت یاتے سے بیں

> > تشريح وتوضيح:

جارے پیارے آقا' والی کا تنات' تاجدار انبیاء' دوعالم کے داتا حضرت محمد

میں سے ایک بیہ ہے کہ ایک آ ومی قر آن پڑھے گاحتی کہ جب اس کی رونق اس پر نما یاں ہوگی اس پر چادر کپٹی ہوگی تو اللہ تعالی اس کوجد هر چاہے گالے جائے گا۔اوراس کو پس پشت بھینک دے گا'اوروہ اپنے پڑوی پرتکو ارکے ساتھے حملہ کرے گا اوراسے مشرک کہے گا''۔

حضرت صد یفد کہتے ہیں کہ''میں نے عرض کیا،ان دونوں میں سے کون ہوگا؟'' تو آپ سائٹائیلیم نے ارشاد فرمایا:''دوسرے کومشرک کہنے والا خودمشرک ہونے کاحق دار ہوگا۔'' (تغییراین کثیر جلد 1'صفحہ 265)

بات بات پرئی مسلمانوں پرشرک کے فتوے لگانے والوں کو بیر حدیث مبار کدی کر ہوش کے ناخن لینے چاہئے کہ وہ اہلِ اسلام پرمشرک ہونے کا فتو کی لگا کر کہیں خورتومشرک نہیں بن بیٹھے؟

> اے چھم شعلہ بار ذرا دیکھ تو سی بیگھر جوجل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں

مشرك سازمفتيون پر حضرت عبدالته ابن عمر كافتوى:

اس زمانے کے خارجی ملاومفتی سی مسلمانوں کومشرک ثابت کرنے کیلئے ان پروہ آیات چیپاں کرتے ہیں جو کا فروں اور ان کے بتوں کے متعلق نازل ہوئیں تھیں۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ: ''عبداللہ ابن عمر جانگئے خارجیوں کو بدترین مخلوق جانے تھے اور فرماتے تھے کہ بیلوگ قرآنی آیاتے جو کا فروں کے متعلق نازل ہوئی ہیں مسلمانوں پر چیپاں کرتے ہیں۔''

(صحیح بخاری جلد2 صفی 102)

سوال دراز کرلو،عرض مدعا کروتوسہی وہ کبچپال اور بندہ پرور ہیں 'ہم پرحریص اور رؤف ورجیم ہیں ۔لہذا ضرور کرم فرما نمیں گے۔ ﷺ بقول علخصر ت میں ہے۔

لطف ان کاعام ہودی جائے گا
شاد ہر ناکام ہودی جائے گا
سائلو! دامن شخی کا تھام لو
پھے نہ پچھ انعام ہودی جائے گا
مفلو! ان کی گلی میں جائے گا
باغ خلد اکرام ہودی جائے گا

بلکہ قرآن مجید میں ایک مقام پر تو کھلے بندوں گنبگاروں کو درمجوب پر جانے کی یوں تر غیب دی ہے۔

ارشادباری تعالی ہے۔

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوَّا اَنْفُسَهُمْ جَاّءُوْكَ (النساء:64) ''اوراگرجب وہ اپنی جانوں پرظلم کریں اوائے مجوب اتمہارے حضور حاضر ہوں'' اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ محبوب کہ دروازے پر پہنچ جا عیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوجا کمیں اورادھرمجوب کو حکم فرمایا:

وَاَمَّنَا الشَّابِلَ فَلَا تَنْهُرُ ۞ (الضحى: 10) "اورمنگتے كونہ جُمْرُكو"

مطلب سیہ کے محبوب ہم نے اپنی مخلوق اور تیری امت کو تیرے درکا راستہ دکھا دیا ہے۔ تجھ سے مانگنے کاطریقہ سکھا دیا ہے۔ تیری بارگاہ میں آ کر کاسے گدائی دراز کرنے کا سلیقہ بتادیا ہے۔ اور:

(الضعي: 8)

وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْلَى ٥

مصطفیٰ مل شی اللہ تعالیٰ کے حبیب اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں محبت کا نقاضا سے ہے کہ محب اپنے محبوب سے کوئی چیز روک ندر کھے اور کسی شئے سے اسے محروم نہ کرے۔اس کی ہرضرورت پوری کرے۔

آخر خدا تعالی سے بڑھ کرمجت کے نقاضوں کو کون پورا کرسکتا ہے؟ الفت کے لواز مات کواس سے بہتر کون بروئے کار لاانکا ہے؟ الست کار لاسکتا ہے؟ پیار کی چاہتوں کواس سے بہتر کون بروئے کار لاسکتا ہے؟

کیونکہ اس سے بڑا جواڈ فیاض اور کرم فرما کوئی نہیں' یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی محبت کے آس نے اپنے محبوب کی محبت کے قمام نقاضے پورے کرتے ہوئے سرور کا سکات ساڑھ آئی نم ہر اس قدر عن محبوب کی محبت کے قمام نقاضے پورے کرتے ہوئے سرور کا سکات اور دھمت کے دروازے عن محبول دیتے ہیں کہ کا سکات بھر میں کوئی ان کا انداز د' احاطہ' احصاء اور شار نہیں کرسکتا۔ صرف یہی نہیں کہ اس نے حضور نمی اکرم ساڑھ آئی تھی کو بے شار' ان گنت' ہے حساب اور صرف یہی نہیں کہ اس نے حضور نمی اکرم ساڑھ آئی تھی کے شار' ان گنت' ہے حساب اور العداد تعتیں عطافر مادیں اور پھررک گیا؟

نہیں نہیں! بلکہ قرآن مجید ہیں اس نے مجبوب سا فلالیم کو دیے گئے فرانوں کے جگہ جگہ ڈھنڈورے پیٹے ہیں۔موقع بموقع دھوہیں مچائی ہیں، گاہے گاہے واشگاف الفاظ میں اعلانات کر دیئے ہیں' تا کہ مجبوب کے دیوانے ،مستانے ، پروانے آپ سا فلائیم کا نام لینے اللہ نات کر دیئے ہیں' تا کہ مجبوب کے دیوانے ،مستانے ، پروانے آپ سافی فلائیم کا نام لینے والے ، ان کے غلام' نیاز مند' جانار' امین' کلمہ گواور عشاق اس حقیقت کو بگوش مجبت بن لیں اور بچشم عقیدت پڑھ لیس اور ذہن نشین کرلیں کہ عشاق اس حقیقت کو بگوش مجبت بن لیس اور بچشم عقیدت پڑھ لیس اور ذہن نشین کرلیں کہ غدائے کم بزل نے ہمیں جو مجبوب ومطلوب عطافر مایا ہے وہ بے اختیار' تہی وامن اور خالی باتھ نہیں بلکہ منبع برکات و فیوش اور عالم ماکان وما یکون ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک وعتار بن کرآیا ہے۔

ہم تنگ دستوں فاقد مستون اور بے سروسامان لوگوں کو اگر ضرورت اور حاجت ہوتو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بارگاہ رسالت سے رابطہ استوار کرلو، در نبوت پر دست دیکھا جو ان کو بانٹنے میں نے بھی بڑھ کرشوق سے
دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا
اور جب اس کریم نے ان کی اوقات سے بڑھ کرنواز اتو ہر کسی کی زبان پرینعرہ تھا:
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہئے
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سی شوائی پیر اورکو کی میہ کہدرہا تھا:

'' بھر بھر کے دیا اور اتنادیا وامن میں ہمارے مایا ہی نہیں'' اورکو کی سے کہدر ہاتھا:

منگتے خال ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھران کا کرم ہان کے کرم کی بات نہ پوچھو دین ودنیا کی ساری نعتیں علم ایمان مال اور اولاد وغیرہ جس کو جوماتا ہے حضور نبی کریم سائٹ آئیٹم کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ کیونکہ مذکورہ حدیث مبار کہ میں نبی کریم سٹائٹ آئیٹم نے کوئی قیدنہیں لگائی کہ میں فلاں نعمت تقسیم کرتا ہوں اور فلاں نہیں ملکہ مطلقاً فرماد یا: ''انھا انا قاسم '' آپ سائٹ آئیٹم کی تقسیم دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا و آخرت کی ہرچیز کو لوگوں میں تقشیم کرتے ہیں۔ چندمثالیں پیش خدمت ہے:

تقسيم مصطفى شيئك كي چندمثاليرن:

الله عفرت ربعد بن كعب الملمي والثوابيان كرتے إلى كد:

ترجمہ: "میں حضور نبی کریم مؤلظ ایلے کی پاس رات کو حاضر رہنا ایک رات حضور مان فالیہ ہم کے پاس دات کو حاضر رہنا ایک رات حضور مان فالیہ ہم کیلئے پانی اور ضرور یات حاجت لایا ایس

"اور تهمیں حاجت مند پایا پھرغنی کردیا"

کے مطابق میں نے تخفی کئی اور بندہ پرور بنادیا۔ جب تیرے غلام۔ تیرے امتی۔ اور تیرے خلام۔ تیرے امتی۔ اور تیرے اور تیرے اور تیرے اور تیرے اور تیرے نیاز مند تیری بارگاہ میں آ کر اپنا مدعا پیش کریں۔ جو بھی آ کر طلب کریں تو نے انہیں جھڑ کنا نہیں ان سے پچھرو کنا نہیں، انہیں ٹو کنا نہیں، ان پر نا راضگی کا اظہار نہیں فرمانا، بلکہ وہ جو مانگیں انہیں عطافر مادینا' کیونکہ تیرے خدا نے تجھ پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں۔

مجرم بلائے آئے ہیں جاؤوک ہے گواہ پھررد ہوکب بیشان کر یموں کے در کی ہے

چنانچ میرے محبوب نے اپنے غلاموں ، اپنے دیوانوں اور گداگروں کو گاہے گاہے بتانا شروع کردیا کہ مجھے خدانے ان گنت خزانوں کا مالک بنادیا ہے۔ بلکہ خزانوں کی چابیاں ہی میرے ہاتھ میں تھادی ہیں، مجھے سرخ وسفیدخزانوں کی ملکیت دے دی ہے۔ مجھے خزانچی اور تقسیم کرنے والا بنادیا ہے۔

تو پھرکیا تھا'ان ارشادات نبویہ کو سنتے ہی شمع رسالت کے پروانے مسرت سے جھوم اسٹے، وجد کرنے لگے جس نے سناوہ دست سوال دراز کیے، جھولیاں کھولے، کاسہ گدائی اشخائے، کشکول بھیک پھیلائے، دررسول کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے در محبوب پہ گداگر دن' منگتوں ادرسوالیوں کی بھیٹر لگ گئی۔ ایک اژ دھام کثیراور گروہ کبیر تم موجود ہوا ہرکوئی اپنی حاجت طلب کرنے لگا، اپنی ضرورت بتانے لگا، اپنی مشکل سنانے تم موجود ہوا ہرکوئی اپنی حاجت طلب کرنے لگا، اپنی ضرورت بتانے لگا، اپنی مشکل سنانے لگا، لیکن محبوب نے کسی کو خالی نہ لوٹا یا، بعض کو ان کے کہنے پر نو از ااور بعض کو خود ما تگنے کا وصب سکھا کر مالا مال کردیا۔

جب اس محبوب تجازی نے کرم فر مائی کاحق ادا کرتے ہوئے کا سُنات کونو از ااورخوب نوازا، پھرتو ما تکنے والوں میں جہاں تک انسان دکھائی دے رہے تھے، وہاں حیوانات کی قطاریں بھی نظر آنے لگیں اور جرکوئی کہدرہاتھا: پائی تھا۔ آپ سائٹلآیٹر نے اپناہاتھ مہارک اس برتن میں ڈالا اور فرما یا: '' پاک برکت والے پانی کی طرف آؤاور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے'۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم سائٹلآیٹر کی مہارک انگلیوں سے (چشمہ کی طرح)۔ پانی اہل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے تیج کی آواز سنا کرتے تھے۔''

(صحيح بخارى كماب المناقب باب علامات المنوة في الاسلام رقم الحديث 3633 مندامام احمد بن حنبل جلد 1 صفح 460 رقم الحديث 4393 مسيح ابن خزيمه جلد 1 صفح 102 رقم الحديث 204 -سنن دارى جلد 1 صفح 28 رقم الحديث 29 مصنف ابن ابن شيبه جلد 6 صفح 316 وقم الحديث 31722 مند بزار جلد 4 صفح 301 ما لاوسط للطبر انى جلد 4 صفح 384 وقم الحديث 4501 مندابو يعلى جلد 9 صفح 253 وقم الحديث 5372) -

الله حضرت ابو ہریرہ وہنا ٹھٹا بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: '' یارسول اللہ سائی ٹھٹائید ایس آپ سے بہت پھے سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں''۔ ''تو آپ سائی ٹھٹائید ہے فرمایا:''اپٹی چادر پھیلاؤ''

میں نے اپنی چاور پھیلاوی۔ آپ سائٹلائیل نے (فضامیں) چلو بھر بھر کر اس میں ڈال دیے اور فرمایا: ''اے سینے ہے لگالو۔''

میں نے ایسابی کیا: پس اس کے بعد میں بھی پیچونہیں بھولا۔'' (شیح بخاری' کتاب العلم' ہاب دفظ العلم' رقم الحدیث 119 سیح مسلم' کتاب فضائل السحابۂ فضائل ابی ہریرہ الدوی رضی اللہ عنہ' رقم' الحدیث 3491۔ جامع تر ندی' کتاب المنا قب عن رسول اللہ ساؤنڈ ہیے' باب منا قب لالجار هریرة رضی اللہ عنہ' رقم الحدیث 3838۔ سند ابو یعلی' جلد 11' سفحہ 121' رقم الحدیث 6248ء المجم الاوسط' جلد 1' صفحہ 247' رقم الحدیث 881

### تقسیم میں سخاوت:

جمارے بیارے آ فامل فائی نے نہ صرف تقسیم فرماتے ہتے بلکہ تقسیم کے ساتھ ساتھ سٹاوت بھی آپ سٹا فیائی کم کا ایک اہم وصف تھا۔ آپ ساتھ کی کے سٹاوت کا انداز ہ کون کرسکتا ہے؟ دیکھیے حضرت ربیعہ کوخود فرمار ہے آپ سائن ایج نے ارشاد فرمایا: ''مانگ کیا مانگاہے؟'' میں نے عرض کی: '' میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ اپنا ساتھ عطافر ما کیں!'' آپ سائن ایج نے فرمایا: '' پکھ اور؟'' میں نے عرض کی: ''میری مراد تو صرف یہی ہے۔''

آپ نے فرمایا: '' تومیری کثرت جودے اپنے نفس پرمدد کر۔'' (صحیح مسلمٰ جلد 1 'صفحہ 193 'سنن نسائی جلد 1 'صفحہ 134 سنن ابوداؤ د جلد 1 'صفحہ 228 'انجم الکبیر لطبر انی'جلد 5 'صفحہ 57-58 مندامام احمد بن طنبل جلد 4 'صفحہ 59 'مشکلو قالمصانع' صفحہ 84 ) سفر انی'جلد 5 'صفحہ 57۔ 68 مندامام احمد بن طنبل جلد 4 'صفحہ 59 'مشکلو قالمصانع' صفحہ 84 )

اس صدیث مبارکد ہیں نبی کریم مان فاتیج نے اپنے پیارے صحابی والفیڈ کو ماتھے کا حکم و یا کہ جو تمہارا ہی چاہے مائلو و نیا کا سوال کرو یا آخرت کا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے و نیاو آخرت کا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے و نیاو آخرت کی ہر چیز اپنے پیارے محبوب مان فاتیج ہم کوعطا فر مادی ہے۔ اور صحابی کا بھی عقیدہ تھا کہ تمارے نبی ہر چیز و سے سکتے ہیں چاہیاں سے اس جہاں کی چیز مائلیس یاا گلے جہاں کی۔ اور پھر صحابی نے بھی کوئی و نیا کی چیز نبیس مائلی بلکہ جنت میں آفا علیائیل کی رفاقت مائلی سے اور پھر صحابی نے بھی کوئی و نیا کی چیز نبیس مائلی بلکہ جنت میں آفا علیائیل کی رفاقت مائلی تو آفا علیائیل نے میں کیے و سے سکتا ہوں۔ نبیس! بلکہ فر مایا: اس کے علاوہ اور بھی پھی مائلنا چاہتے ہوتو مائلہ لو! آج میرا در یائے نبیس! بلکہ فر مایا: اس کے علاوہ اور بھی پھی مائلنا چاہتے ہوتو مائلہ لو! آج میرا در یائے رہیں! جوش میں ہے توصحابی نے کہابس مجھے یہی کافی ہے اس لئے کہ:

تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ کی ساری کا ئنات مجھ سا کوئی منگٹا ٹیپس تجھ سا کوئی واتا ٹیپس (ماخوذاز حضور سافظ تی ہم الک ومختار این ازعلا مدابوالحقائق غلام مرتضیٰ ساتی مجددی حفظ اللہ تعالیٰ) حضرت عبداللہ بن مہم عود رافظ نو بیان کرتے ہیں کہ

'' ایک سفر میں ہم نبی کریم ساٹھ ایک ہے ہمراہ سنے کہ پانی کی کمی واقع ہوگئ۔ آپ ساٹھ ایک نے ارشا دفر ما یا:'' کچھ بچا ہوا پانی ہے تو لے آؤ''۔ کوگوں نے ایک برتن آپ ساٹھ ایک کی خدمت میں پیش کیا جس میں تھوڑ اسا حاجت نه مونى بلكه وه خود دا تابن كيا\_"

منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے کلزا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار چھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو

ہم یہ کہتے ہیں کہ سب پچھ اللہ تعالی دیتا ہے مگر ڈائر یکٹ نہیں دیتا۔ دولت کاروبار کے ذریعے دیتا ہے اولا دجماع کے ذریعے دیتا ہے اور جنت ایمان واعمال کے ذریعے دیتا ہے۔ شفاڈا کٹراور تحکیم کے ذریعے دیتا ہے اور بیرسب پچھ حضرت محمد مصطفی سان فاتیے تیم کے ذریعے کیونکہ:

> لاولارب العرش جس كو جو ملا ان سے ملا بنی ہے كونين میں نعمت رسول اللہ كی اگر كسى نے اپنے گناہ معاف كروانے ہوں تو اس كوفر مايا:

وَلَوُ اَمَّهُمُ مَرِ إِذْ ظُلَمُ وَ الْفُسَهُ مُرَ جَاءُوْكَ (النساء:64)

''اوراگر جب دواپنی جانوں پرظلم کریں تواے مجبوب! تمہارے حضور حاضر ہوں'
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یااللہ! ہم نافر مانی تو تیری کریں اور معافی کے لیے جائیں
بی سفا طاقیہ کے در پر اس النی منطق کی مجھے نہیں آتی! توفر مایا: میرے محبوب کا در کوئی اور در
شہیں ہے بلکہ وہ بھی میر ابی در ہے۔ جس کی ترجمانی اعلحضر ت امام احمد رضا خان محدث
بریلوی میں ہے اللہ وہ بھی اس طرح کی:

بخدا خدا کا بھی ہے در، نہیں اور کوئی مفرمقر جووہاں سے ہوئییں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جب اللہ تعالی نے اپنے محبوب ملی شائیاتی کو اِٹاً اَعْتَطَیْدُک الْکُوٹُوٹُوٹُ (الکوش) فرما کر ہرکامل ہر نعمت کشرت سے عطافر مادی اور ساتھ دی بیفر مایا: ہیں ما نگ کیا ما نگتا ہے؟ اس نے ایک ہی جملہ میں جنت میں آپ سائٹ آئی ہما کیگی ما گی یعنی جنت بھی لے لی اور معیت بھی لے لی لیکن یہ عطا کر کے پھر آپ سائٹ آئی ہم نے ارشاد فرمایا: پچھاور بھی ما نگ لے بھلااب کیا چیزرہ گئی ہے جووہ مانگیں۔

عشرہ مبشرہ رخی آنڈیم کے متعلق بالترتیب فرمایا: ابو پہکو فی الجدنۃ ،عمو فی الجدنۃ . ۔۔۔۔ الحد دنیا کے بنی توصف رو پیر پیسہ ہی وے سکتے ہیں مگر ہمارے پیارے آقا ساڑھ آئی ہیں ہے ۔ کے بارگاہ کا پہلائنگر ہی جنت ملتا ہے۔ بادشا ہوں کے بارگاہ میں منگلتے آئی نہیں سکتے اگر آئی جائیں توان کی طلب کے مطابق ملتانہیں کیونکہ ان کی حالت سے ہوتی ہے کہ:

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہرخواہش پیددم نکلے لیکن در ہارِ مصطفوی ساڑھ آئیٹم کا میہ عالم ہے کہ پیہاں دا تا بار بار پوچھتا ہے کہ اور بھی پچھ ما نگ لو۔

گھٹریاں بندھ کئیں ہاتھ خیرا بند نہ ہوا بھر گئیں جھولیاں نہ بھری دینے سے نیت تیری جناب حضرت علی الرتضلی مرائش کوفہ میں جاتے ہیں'لوگ کہتے ہیں کہ' حاتم طائی بڑآخی تھا''۔

آپ رُکانُوُ نے فرمایا: ''کتا کی تھا؟'' انہوں نے کہا: ''اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے محل میں وس دروازے متھے ایک ہی سائل ہردروازے سے بار بارآتا، وہ ہر بارعطا کرتا ہے مجھی نہ کہتا کہ تو پہلے بھی آیا ہے۔''

آپ رہ افاق نے فرمایا: ''اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی تب ہی تو بار بار آیا۔ میرے نبی سائٹ ایک نے جس کوایک باردے دیاا ہے ساری عمر دوبار دما تکنے کی آپ آٹیا آئیا لینے نے مصلّی چیوڈ کر پہلے اس کی حاجت پوری کی پھراس کے بعد نماز پڑھائی۔

منگ خالی ہاتھ نہ لوٹیس کتنی ملی خیرات نہ ہوچھو ان کا کرم پھران کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منہ حضرت عبداللہ این عہاس بڑا گئے بیان کرتے ہیں کہ:

''رسول الله سائن آلیلی تمام لوگوں ہے زیادہ فضل وکرم والے متھے اور رمضان میں بہت زیادہ سخاوت وعطا کرتے تھے۔رسول الله سائن آلیکی ضرور بھیجی گئی تیز ہواہے بھی زیادہ لوگوں کی تمام حاجات کے مطابق عطاوسخافر ماتے تھے۔'' (صیح بخاری جلد 1'صفح 457-403'جلد 1'صفح 502-457'جلد 2'صفح 1748–748)

معلوم ہوا کہ کوئی بھی ما تکنے واللا آپ می فالیہ پنہ کی سخاوت سے محروم نہیں رہتا تھا۔ جومنکر ہے ال کی عطا کاوہ سے بات بتائے تو کون ہے وہ جس کے دامن میں اس در کی خیرات نہیں

> سرکار کا در ہے درشاہاں تونہیں ہے جو مانگ لیا وہ مانگ لیا اور بھی پکھ مانگ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی پکھ مانگ

کیارسولاالته ﷺ سے مانگنا شرک ہے؟

بعض لوگ اہلِ ایمان کو بیہ مغالطہ دے کر در رسول سائٹلائیٹر سے بھانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ سائٹلائیٹر سے مانگنا شرک ہے۔ لبنداس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے صفحات میں اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب سائٹلائیٹر کو مالک ومختار بنایا ہے۔ زمین وآسان کی ہر چیز آپ سائٹلائیٹر کے قبضہ وَاَمَّا السَّابِلُ فَلَا تَنْهُوَ ۚ (الصَّحَٰ) لین اے مجوب سفافلاً ہے ہم اللہ علی نے ہم چیز تجھے عطا کردی ہے تو جو بھی ما تکنے والا کے اسے دیے جاؤ جو ایمان ما تکفر آئے کا سے ایمان دی جوجہ جو اور کا گفتر کی سے جہ جو ما

آئے اسے دیئے جا دُجوا بیان ما نگنے آئے اسے ایمان دو ُجوجنت ما نگنے آئے اسے جنت دوا جود نیاما نگنے آئے اسے دنیا دواور جو آخرت ما نگنے آئے اسے آخرت دو۔

> واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطی تیرا نہیں سنا ہی نہیں ماگئے والا تیرا

بخل ہے ہوتا ہے کہ خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے 'شخ ہے ہے کہ نہ کھائے اور نہ دوسروں کو کھلائے 'سخاوت ہے ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اور جود ہے ہے کہ خود بھوکارہ کر دوسروں کو کھلاتارہے۔

ایک مرتبہ حضور نبی کریم سائٹ اینے ہے پاس بکریوں کی بھری ہوئی وادی تھی ایک شخص نے کہا،'' بیساری جھےدے دین' تب میری ضرورت پوری ہوگئ'۔ آپ سائٹ اینے ہے نہ سب بکریاں اسے دے دیں۔ اس نے اپ قبیلہ میں جا کراعلان کیا کہ'' جاؤ محمر سائٹ ایکے ہے پر ایمان لاؤوہ اتنادیتے ہیں کہ فقری فکر ہی نہیں کرتے''۔ (مشکو قالمسانے' صفحہ 150)

لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہوئی جائے گا

سائلو دامن سخی کا نفام لو

پچھ نہ پچھ انعام ہوہی جائے گا
مفلسو! ان کی گلی میں جا پڑو

مفلسو! ان کی گلی میں جا پڑو

ہماغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا
حضور نبی کریم سائٹا آپیلم نماز پڑھانے کے لئے مصلّی پر کھڑے ہوئے کہ ایک
سوالی نے کہا:'' پہلے میری ضرورت پوری کرؤ'۔

( منطح بخارى كماب الصوم باب: الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام رقم الحديث 1861 يسيح مسلم المسلم بناب الصوم باب النصى عن الوصال في الصوم رقم الحديث 1102 يسنن ابوداؤذ كماب الصوم باب في الوصال رقم الحديث 1102 يسنن الكبرى للنسائي جلد 2 "صفح 24، رقم الحديث 3263 يسنن كبرى للنسائي جلد 2 "صفح 24، رقم الحديث 2168 يسنن كبرى للبيم في جلال منطح 2168 منطق 2168 و منطق عبد الرزاق جلد 4 "صفح 2188" رقم الحديث 7755 مند امام احد بن صنبل الحديث 7755 مند امام احد بن صنبل جلد 2 "صفح 2018 و الحديث 667 مند امام احد بن صنبل جلد 2 "صفح 102 و الحديث 5796 مند امام احد بن صنبل جلد 2 "صفح 102 و الحديث 5796 مند امام احد بن صنبل من على الحديث 102 و الحديث 5796 مند امام احد المنام الحديث 102 مند المام الحديث 5790 مند المام المديث 5790 مند المام الحديث 5790 مند المام الحديث 5790 مند المام المديث 5790 مند المديث 5790 مند المام المديث 5790 مند المديث 57

🖈 حضرت ابوہریرہ بطافیظ بیان کرتے ہیں کہ:

نهى رسول الله عن الوصال فى الصوم فقال له رجل من المسلمين: انك تواصل يأرسول الله قال: وايكم مثلى؟ الى أبيت يطعمنى ربى يسقين . (الحديث.)

ترجمہ: '' نبی کریم مل اُٹھائی نے صحابہ کرام بھی اُٹھی کوصوم وصال رکھنے سے منع فرما یا تو بعض صحابہ نے آپ مل اُٹھائی سے عرض کیا: '' یارسول اللہ! (مل اُٹھائی لیے) آپ خود توصوم وصال رکھتے ہیں''۔

تو آپ سن الفرائيل نے ارشاد فرما يا: ''دخم ميں ہے كون ميرى مثل ہوسكتا ہے؟ ميں تو اس حال ميں راہت گذار تا ہوں كدمير ارب جھے كلا تا بھى ہاور بلا تا بھى ہے۔'' ( صحيح بخارى ' كتاب الحدوظ با: حكم التعزير والا دب رقم الحديث 6459 والفظ له كتاب التمنى رقم الحديث 6815 تيج مسلم' كتاب الصيام' صفحہ 242' رقم الحديث 3664 سنن داری ' كتاب الصوم' باب التھى عن الوصال فى الصوم' جلد 2' صفحہ 15' رقم الحديث 1706 دار قطنی' جلد 9 332 دام جم الله سطالطبر الی' جلد 2' صفحہ 68' رقم الحديث 1274 )۔

المعرت عائشه صديقة وفي فالمان كرتى بي كد:

نهی رسول الله عنی الوصال رحمة لهم فقالوا: انك تواصل! قال: انك تواصل! قال: انى لست كه تدري ويسقين ترجمه: "رسول الله النالية في الوكول پر شفقت كه باعث أنيين صوم وصال ركف منع فرما يا توصحا بركرام بن أين في في عرض كيا: (يارسول الله من في ينه في آپ

واختیاریں ہے تو پھرآپ ہے مانگنا کس طرح شرک ہوسکتا ہے؟ جئے تھم خداوندی ہے: وَآخَا السَّالِ لَ لَا تَنْهَوْنُ (الضحن: 10

وَاهَا السَّامِلِ فَلا تَنْهُوَّ (الضعي: 10) "ليتى الصحوب! ما تَكُ والع ورجهر كنا"

اک آیت کریمہ سے سید مسکدروز روش کی طرح عیاں ہے کدرسول الله مسائن اللہ اللہ مسائن اللہ اللہ مسکدروز روش کی طرح عیاں ہے کہ درسول اللہ مسائن اللہ ہے ما نگانا مسلم درست ہے۔ کیونکہ اگر مید ما نگر اللہ مان کا استاد فرمادیا:

وَمَا أَتْ كُمُ الرَّسُولُ فَكُنُوهُ الرَّسُولُ فَكُنُوهُ الرَّسُولُ فَكُنُوهُ الرَّسُولُ فَكُنُوهُ الرَّسُولُ فَكُنُوهُ الرَّسُولُ فَكُنُوهُ الرَّاسُولُ فَكُنُوهُ الرَّاسُولُ فَكُنُوهُ الرَّاسُولُ المُصادِرَ عَلَى المُصادِرِ عَلَى المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِيقِ عَلَى المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ عَلَى المُعْمَدُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ عَلَى المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِم

یعنی اے مسلمانو!رسول اللہ سائٹھائیٹی جوشہیں عطا کریں دامن محبت اور کشکول عقیدت پھیلا کراسے حاصل کرلو! کیونکہ میں نے اپنے محبوب سائٹھائیٹی کودینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ جائے

ون دیا ہے دیے و منہ چاہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سائھی ج

ا نئی احکامات پڑھل کرتے ہوئے صحابہ کرام بٹنائیٹن نے متعددمواقع پر نبی کریم مائٹیٹیٹی سے مانگااورآپ مائٹیٹائیٹر نے آئیس لامحدودعطا کیا۔جیسا کہ پیچھےروایات گذر پکی ہیں۔

تذكره بے مثل بشریت اور محفلِ میلاد:

حضور نبی کریم مل فی آینی نے اپنی ہے مثل بشریت صحابہ کرام بی اُریک کے سامنے بیان کرکے اپنا میلاد منایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر بی اُریکی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سل میں ایس کے منایا۔ صحابہ اللہ سل میں ایس کے منایا۔ صحابہ کرام بی اُریکی نے عرض کیا بہ ایس سول اللہ سی اللہ ایس کے دوزے رکھتے ہیں''۔ کرام بی اُریکی نے عرض کیا بہ ایس سول اللہ سی اُریکی ہیں اُریکی تو مسال کے دوزے رکھتے ہیں''۔ تو آپ سی اُریکی نے ارشا وفر مایا:

انی لست منکم انی اطعم واسقی "میں برگر تمباری می نہیں مول مجھتو (اپ رب کے بدر) کھلا یا اور پایا یا جا تا ہے۔" ایں۔آپ مانٹوئیڈیز کی بشریت نص قطعی ہے تا بت ہے اس کا اٹکار کرنے والا کا فرہے۔اور آپ مانٹھٹائیڈ ہماری طرح بشر نہیں بلکہ بے مثل بشر ہیں۔ جیسا کہ مذکورہ احادیث میں آپ مانٹھٹائیڈ نے خود مید سئلہ صحابہ کرام بڑنائیڈ کو مجھا یا ہے۔

سرسے لے کر پاؤں تک تنویر بی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تغییر ہے محوجرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ سائیڈیٹیٹر کو دیکھ کر وہ مصور کیا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے

حضورنبیکریمﷺنےاپنیاھمخصوصیت'آگےاور پیچھےسےیکساںدیکھنا"صحابہکرامﷺکے سامنےبیانکرکےاپنامیلادمنایا:

الله حضرت الوہريره والفظ بيان كرتے ہيں كه:

ترجمہ: ''رسول الدّسل فائل آیہ آنے ایک دن آسیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے بعد چہرہ انور پھیرا پھرایک فخص کی طرف متوجہ و کرفر مایا: الشخص اتم نے نمازا تھی طرح کیوں نہیں اداکی؟ کیا نمازی نمازا داکرتے وفت بیغور نہیں کرتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہاہے؟ وہ محض اپنے لیے نماز پڑھتا ہے خداکی قسم! میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھیا ہوں جیسا کہ سامنے سے دیکھیا ہوں۔''

(صيح مسلم "كتاب الصلاة" باب: الامر تحسين الصلاة وانم مامها والخشوع فيها" رقم الحديث 423 منن نسائي "كتاب الامامة باب: الركوع دون الضف" رقم الحديث 872 منن كبرى لنسائي "جلد1" تووصال كروز بركت بين"-

آپ مانطانیا نے فرمایا: میں تم جیسانہیں ہوں۔ مجھے تو میرارب کھلا تا بھی ہے اور ملا تا بھی ہے۔''

(صحح بخارى كتاب السوم باب: الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام قم الحديث 1863 من بالمتنى الميل صيام قم الحديث 1863 من باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام قم الحديث 1864 مندا تحق باب: ما يجوز اللؤرقم الحديث 681 من كري للبيتى جلد 4 صفح 282 وقم الحديث 168 مندا تحق بمن راهويه جلد 2 صفحه 168 وقم الحديث 669 - جامع العلوم والحكم لا بمن رجب جلد 1 صفحه 437 ) من رجب حضرت السيط الفيلة بيان كرتے بين كه:

واصل النبي الخرالشهروواصل أناس من الناس فبلغ النبي النبي فقال: لومدني الشهرلواصلت وصالايدع المتعمقون تعمقهم الى لست مثلكم الى اظل يطعمني ربي

تر جمہ: '' نبی کریم سائٹ آیلے نے مبینے کے آخر میں سحری وافطاری کے بغیر مسلسل روز ہے رکھنے شروع کر دیئے ۔ جب یہ بات حضور نبی کریم سائٹ آلیا ہے تک پہنچی آو آپ سائٹ آلیا ہے نہ ارشا دفر ما یا: اگر بیدر مضان کا مہینہ میرے لئے اور لمباہوجا تا تو میں مزید وصال کے روز ہے رکھتا تا کہ میری برابری کرنے والے میری برابری کرنا چھوڑ ویتے ۔ میں قطعاً تمہاری مشل نہیں ہوں مجھے میرارب (اپ

باں) کھلاتا مجھی ہے اور پلاتا مجھی ہے۔'' (صحیح بخاری کتاب اسمی باب ما بجوز من اللووٹی لہ تعالی: لوالی کم تو ہ: (حود: 0 7) رقم الحدیث 6814 صحیح مسلم کتاب الصیام باب: انھی عن الوصال فی الصوم رقم الحدیث 1104 مسند امام احمد بن طبل جلد 3' سفحہ 124' رقم الحدیث 1227 سنن کبری للمبہ بی طبلہ 4' سفحہ 282' رقم الحدیث 8160 مصنف آئیں الی شیب جلد 2' صفحہ 330' رقم الحدیث 9585 مسند الی یعنی موصلی جلد 6' مقحہ 366 ومسند الی یعنی موصلی جلد 6' مقحہ 366 وقم الحدیث 3282 مسند الی یعنی موصلی معلی موسلی کا موصلی میں معلی موسلی کھیا موسلی میں معلی موسلی کتاب موسلی کا موسلی موسلی میں میں میں موسلی موسل

المحمد للد جهارا البسنت وجماعت (حنّی بریلوی) کاعقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم سائٹاتیلم نور بھی ہیں اور بشر بھی۔نورانیت مصطفیٰ سائٹاتیلم کے متعلق احادیث پچھلے صفحات پر گزر پھی سمتاب الا ذان باب: النفوع في الصلاق قم الحديث 708 مليج مسلم سمتاب الصلاة 'باب: الامر بتعين الصلاة واتمامحا والخفوع فيحارقم الحديث 424 مندامام احمد بن منبل ُ جلد 2 'صفحه 303 'صفحه 365 ' صفحه 375 'رقم الحديث 8011 (8756 '8864) -

لا حضرت ابو ہریرہ وہ المنظر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائن اللہ نے جمیس نماز ظہر پڑھائی' آخری صفوں میں ایک شخص تھا جس نے اپنی نماز خراب کر دی۔ جب حضور نبی کریم سائن لائیل نے سلام پھیراتواسے پکارا:

بأفلان! الاتتقى الله؟ الاترى كيف تصلى؟ انكم ترون انه يخفى على شىء همأ تصنعون؟ والله الى لارى من خلفى كمأارى من بين يدى.

ترجمہ: ''اے فلاں! کیا تواللہ ہے نہیں ڈرتا؟ کیا تونہیں ویکھنا کہ تو کس طرح نماز پڑھ رہاہے؟ تم میہ بیجھتے ہو جوتم کرتے ہواس میں سے مجھے پر پچھے پوشیدہ رہ جاتا ہے، اللہ کی قسم! میں اپنی پشت کے پیچھے بھی اس طرح دیکھنا ہوں جس طرح اپنے سامنے دیکھنا ہوں۔''

(مىندامام احد بن خنبل جلد 2 'صفح 449 'رقم الحديث 9795 يسيح ابن فزير ؛ جلد 1 'صفح 336 'رقم الحديث 664 \_ فتح الباري شرح صحح البخاري جلد 2 'صفح 226 )

عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خرخہیں ذرہ ہے کون سا تری جس پر نظر خہیں

191

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ ہی خدا چھپا تم پہ کروڑوں درود

### دستِاقدسكىطاقتاورمحفلميلاد:

حضور نبی کریم مان فیلاین نے اپنے وست اقدی کی قدرت سحابہ کرام دِی آئی کی کھفل میں بیان کر کے اپنامیلا و منایا چنانچے حضرت عبداللہ ابنِ عباس فیل فیل بیان کرتے ہیں کہ: صفحه 303 'رقم الحديث 944 \_سنن كبرى للتيمق 'جلد2 'صفحه 290 'رقم الحديث 3398 \_سنن صنرى للتيمق جلد1 'صفحه 495 'رقم الحديث 878 \_مندا بوعوانه' جلد2 'صفحه 105 \_الترخيب والترحيب للمنذري' جلد1 'صفحه 202 'رقم الحديث 768 \_شعب الإيمان' جلد3 '134 )\_

مَن حضرت السرائي المراح إلى كدر ول الشرائية إلى خارشاوفر ما يا: أتمو الركوع والسجود فو الله انى لاراكم من بعد ظهرى اذامار كعتم واذاماً سجدتم. وفي حديث سعيد: اذار كعتم واذا سجدتم.

ترجمہ: ''رکوع اور بجود کو اچھی طرح ادا کیا کرو۔اللہ کی قشم! بیشک میں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی تمہارے رکوع و بجود کو دیکھتا ہوں۔''

اور حضرت سعید طافعہ کی روایت کے الفاظ میرین: 'میں شہیں رکوع اور سجدہ کی حالت میں بھی دیکھتا ہوں۔''

( سيح بخارى كتاب الايمان والنذور باب: كيف كانت يمين الني سائة يجيز وقم الحديث 6268 ميم مسلم كتاب السلاة الما بعد السلاة الما بعد النحضوع فيها وقم الحديث 425 سنن نها في مسلم كتاب السلاة الما بعد 1117 من 1117 سنن كبرى لنسائى جلد 1 "صفح 235" وقم كتاب تطبيق باب: الامر باتمام المجود وقم الحديث 1117 سنن كبرى لنسائى جلد 1 "صفح 235" وقم الحديث 1216 منذ الهويعلى موصلى جلد 5" صفح 341 وقم الحديث 341 منذ الهويعلى موصلى جلد 6" صفح 341 وقم الحديث 341 منذ الهويعلى موسلى جلد 5" صفح 341 وقم الحديث 341 وقم الحديث 2971 منذ الهويعلى موسلى المسلم صفح 341 وقم الحديث 341 وقم الحديث 1297 منذ الهويعلى موسلى المسلم المسلم

ته حضرت ابو بریره بی نشخ بیان کرتے بین کدرسول الله سائن این نے ارشاد فرمایا:

هل ترون فیلتی هاهنا؟ فوالله! مایخفی علی خشوعکم
ولار کوعکم انی لارا کم من وراء ظهری.

ترجمہ: دوکیاتم یکی دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھرے؟ الله کی قشم! مجھ سے نہ تمہارے (داوں کی جالت اوران کا) خشوع و خضوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارے (خاہری حالت کے)رکوع، میں تہہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی (ای طرح) دیکھتا ہوں)۔''

(صحيح بخاري كتاب الصلاة 'باب:عظة الإمام الناس في اقمام الصلاة وذكر القلبلة رقم الحديث 408 '

اعلی حضرت امام احمد رضاخان محدث بریاوی مینید نے کیا خوب فرمایا:
جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں
ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام
کعبہ دین وایمان کے دونوں ستون
ساعد ین رسالت پہ لاکھوں سلام
ہاتھ جس سمت اٹھاغنی کردیا
موج بحر ساحت پہ لاکھوں سلام

جس کے ہر خط مین ہے موج بحر کرم اس کف بحر ہمت پہ لاکھوں سلام نور کے چشمے لہرائیں دریا نہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کے چیکے ہلال ناخنوں کی بشارت یہ لاکھوں سلام

# حضورنبیکریمﷺنےاپنےزمانےکیخصوصیت بیانکرکےاپنامیلادمنایا:

ارشادفرمایا۔

ان الله تعالى ادرك بى الاجل المرحوم واختصر لى اختصارا ا فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة وانى قائل فولاغير فخر ابراهيم خليل الله وموسى صفى الله واناحبيب الله ومعى لواء الحمد القيامة.

ترجمہ: ''جب رحمت خاص کا زمانیآ یا تواللہ تعالی نے مجھے پیدافر مایا اور میرے لیے کمال اختصار کیا' ہم ظہور میں چھھے اور روز قیامت رہے میں آ کے ہیں۔ اور خسفت الشهس على عهد رسول الله فل فصلى قالوا: يارسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت؛ فقال: انى اريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولواخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا.

ر جمد: " نبی کریم سافی آیا کے عہد مبارک بین سورج گربین ہوا اور آپ

مافی آیا کے نماز کسوف پڑھائی صحابہ کرام زی آئی نے عرض کیا: " یارسول الله

سافی آیا ہے! ہم نے آپ کود یکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے گئے "

پکڑی پھرہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچے ہے گئے ؟"

حضور نبی کریم سافی آیا ہے نے فرمایا: " مجھے جنت نظر آئی تھی میں نے اس میں سے

مضور نبی کریم سافی آیا ہے نے فرمایا: " مجھے جنت نظر آئی تھی میں نے اس میں سے

ایک خوشہ پکڑلیا اگر اسے تو ڈلیٹا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے (اور

، سبحان اللہ! کیاشان ہے ہمارے پیارے آقا مدنی تا جدار سی خوالیج کے دستِ اقدس کی کہ کھٹرے تو زمین پر ہیں ہے لیکن ہاتھ جنت تک پہنچا ہوا ہے۔ اور جنت کے خوشے کو پکڑرہے ہیں۔

> فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جائیں خسرواعرش پہ اڑنا ہے پھریرا تیرا

یا بیا که علوم ومعارف جو ہزار ہاسال کی محنت وریاضت میں ندحاصل ہوسکیں وہ میری چندروز ہ خدمت گذاری میں میرےاصحاب پرمنکشف فرمادیئے۔

یا بید کدز بین سے عرش تک لاکھوں برس کی راہ میرے لئے الی مختصر کر دی کہ آنا اور جانا اور تمام مقامات کو تفصیلاً ملاحظہ فرما ناسب تین ساعت میں ہولیا۔

یا بیکہ مجھ پر کتاب اتاری جس کے معدد درقوں میں تمام اشیائے گذشتہ آئندہ یا روشن مفصل بیان کیں جس کی ہرآیت کے پنچے ساٹھ ساٹھ ہزارعلم' جس کی ایک آیت کی تفسیر سے سترستر اونٹ بھرجا نمیں اس سے زیادہ اور کیاا ختصار متصور۔

یابیکهشرق وغرب اتن وسیع ونیا کومیرے سامنے ایسا مختصر فرمادیا کہ بیس ان سے جو پھھ قیامت تک اس میں ہونے والا ہے سب کوالیا و کچھ رہا ہوں جیسال پنی اس بھیلی کود کچھ رہا ہوں۔ کہافی حدیدے ابن عمر رٹھا ٹھڑا عند مالط ہوانی.

یایہ کہ میری امت کے تھوڑے عمل پر اجر زیادہ دیا۔ کہا فی حدیث الصحیحین۔

یااگلی امتوں پر جوا محال شاقد تھے ان سے اٹھالئے پچاس نمازوں کی پانچ رہیں اور حساب کرم میں پوری پچاس' زکو ہیں چہارم مال کا چالیس واں حصدر ہااور کتاب فضل میں ونکار بع کار بع 'وعلی هذا القیبانس والحمد الله رب العلمین -ریجی حضور سائٹا آپیل کا اختصار کلام ہے کہ ایک لفظ کے اسٹے کثیر معانی -ریجی حضور سائٹا آپیل کا اختصار کلام ہے کہ ایک لفظ کے اسٹے کثیر معانی -( بچلی الیقین' صغیر 105)

حضورنبی کریم ﷺ نے اپنامعلم کائنات بن کر مبعوث ھونا صحابہ کرام ﷺ کے سامنے بیان فرماکر اپنامیلادمنایا:

کے حضرت عبداللہ ابن عمرو ڈاللٹی بیان کرتے ہیں کہ

خرج رسول الله على ذات يوم من بعض حجر لافداخل المسجد

### اعلى حضرت امام احمد رضاخان قادرى كَيْسَرُ كافرمان:

آپ اس صدیث مبارکہ کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ:
''علماء فرماتے ہیں: اختصر لی اختصار ا' کا مطلب ہے کہ جھے اختصار
کلام بخشا کہ تھوڑے لفظ ہوں اور معنی کثیر۔ یامیرے لئے زمانہ مختصر کیا کہ
میری امت کوقبروں میں کم دن رہنا پڑے۔''

اقول (آب اعلی حضرت امام احمد رضا خان مینیداس کی تشری کرتے ہیں): وبا الله التعوفیق ' یاب کہ میرے لئے امت کی عمریں کم کیں کہ مکارہ دنیا سے جلد خلاص پائیں' گناد کم موں' نعمت باتی تک جلد پنچیں۔

یا بید کہ میری امت کے لئے طول حساب کواتنا مختصر فرمادیا یا بید کداے امت مجمد ا میں نے متمہیں اپنے حقوق معاف کئے آپس میں ایک دوسرے کے تن معاف کر داور جنت کو چلے جاؤ۔ یا بید کہ میرے غلاموں کے لئے پل صراط کی راہ کہ پندرہ ہزار برس کی ہے اتنی مختصر کردے گاکہ چثم زدن میں گذر جا کیں گے یا جیسے بجلی کوندگئی۔

کہ افی الصحیحین یا یہ کہ قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ہے میرے غلاموں کے لئے اس سے کم دیر میں گذر کہا ہے گاجتنی دیر میں دورکعت فرض پڑھئے۔

كمانى حديث احمد وابى يعلى وابن جرير وابن حبان وابن عبان وابن عدى والبخوى والبيهقي تفاقيم.

حضورنبیکریم ﷺ نے اپنے ذکر کی عظمت و فضیلت بیان کرکے اپنامیلا دمنایا:

من حضرت ابوسعید ضدری و افتی بیان کرتے ہیں کدرسول الله سی فیائی نے ارشاد فرمایا:

اتانی جبریل علیائی فقال: ان دبی وربات یقول: کیف دفعت
لك ذكرك: قال: الله اعلیم قال: اذاذ كوت ذكوت معی.
ترجمه: "میرے پاس جریل علیائی حاضر ہوئے اور عرض كى: "میرا اور آپ
كارب فرما تا ہے: "كيا آپ جانے ہیں كہ میں نے تمہار اذكر كسے باندكيا؟"
میں نے عرض كى: "الله فاق خوب جانتا ہے"۔

عرض کی:''اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:''جہاں میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھوائےمجوب! تیراذ کربھی ہوگا۔''

ساتھ اےمجوب! تیراذ کربھی ہوگا۔'' (الثفاء بتعریف حقوق الصطفی سائٹ کیا ہے' جلد 1'صفحہ 12 تفسیر ابن جریر' جلد 15'صفحہ 235۔ جامع الا حادیث' جلد 5'صفحہ 356'رتم الحدیث 224)۔

منه اعلی حضرت امام احمد رضاخان محدث بریلوی میشد فرماتے ہیں ، دوسری روایت .

يل يول إ:

جعلتك ذكرامن ذكرى فهن ذكرك فقداذكرنى. "اے محبوب! میں نے تهمیں اپنی یاد میں سے ایک یادكیا اور جس نے تمہارا ذكركيا بيتك اس نے ميراذكركيا۔"

و ترمیا پیسہ، سے بیراد رہا۔
(قاوی رضویہ قدیم طرد 3 سفی 128 بطر 9 سفی 128 بطر 9 سفی 306 بطر 9 سفی 306 بطر 9 سفی 306 بطر 9 سفی 306 بالد تیرا

ذکر اونچا ہے بھول ہے بالا تیرا
فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں
خسروا عرش یہ پھرتا ہے بھریرا تیرا

فأذاهو بحلقتين احدهمايقرئون القرآن ويدعون الله و الاخرى يتعلمون ويعلمون فقال النبي الله كل على خير هولاء يقرء ون القرآن ويدعون اللهفان شاء اعطاهم وان ساء منعهم وهولاء يتعلمون ويعلمون و انما بعثت معلما فجلس معهم.

ترجمہ: ''ایک دن رسول الله ساؤلؤلؤلؤ اپنے جمرہ مبارک سے مسجد نبوی میں انشریف لائے تو دیکھا کہ دو صلقے بنا کرلوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ایک جماعت اللوت قر آن مجیداور دعا میں مشغول ہے، اور دوسری جماعت علم دین سکھنے اور سکھانے میں، آپ ساؤٹلؤلؤ نے ارشاد فر مایا: ''دونوں جماعتیں مجلائی پر قائم ہیں میلوگ تلاوت قر آن اور دعا کررہے ہیں الله تعالی اپنے فضل سے چاہتو انہیں عطافر مادے ورندرد کردے۔اور بیلوگ علم دین سکھنے سکھانے ہیں لگ انہیں عطافر مادے ورندرد کردے۔اور بیلوگ علم دین سکھنے سکھانے ہیں لگ ہیں اور مجھے بھی معلم کا کنات بنا کر بھیجا گیا ہے''۔ پھر آپ ساؤٹلؤلؤ ہے انہی کے ساتھ تشریف فر ماہو گے۔'

(سنن ابن ماجهُ بَانْفَعْلُ العلماء العند على طلب أهلمُ جلد 1 'صفحه 21 \_ التمهيد لا بن عبدالبرُ جلد 5 ' صفحه 118 \_ كنزالعمالُ جلد 15 'صفحه 147 'رقم الحديث 28751 \_تفسير بغوىُ جلد 7 'صفحه 25 \_ المفنى للعراقی 'جلد 1 'صفحه 11 ) \_

انمیاً اناُلکھ بھینزلۃ لو الداعلیہ کھر ''میں تمہارے والد کی مثل ہوں کہتم کو ہر ہر مسئلہ سکھا تا ہوں۔'' (سنن ابن ماجۂ باب الاستخار و ہااُمجارۃ' جلد 1 'صفحہ 27) (سند امام احمد بن صنبلُ جلد 2 صفحہ 247) ( فقاد کی رضوبہ تندیم' جلد 6'صفحہ 459) ( جامع الا حادیث' جلد 5'صفحہ 5356)

حضورنبیکریمﷺنےاپناخاصاعزاز"قیامتکےدن سبسےپھلےاللہتعالیٰکاآپکونداءکرنا"صحابہ کرامﷺکےسامنےبیانفرماکراپنامیلادمنایا:

الله حضرت صدیفه بن یمان را الله بیان کرتے ہیں کدرسول الله سائولی نے ارشاد فرمایا:

الله معمد الله تعالى الناس فى صعید واحد فلاتكلم نفس فاول نداء
معمد الله تعالى الناس فى صعید و الله بوفى یدیك.
ترجمه: "الله تعالى قیامت كے دن لوگوں كوایک میدان میں جمع فرمائے گاتو كوئى
كلام ندفر مائے گائس سے پہلے محرمان فیلی نے كونداء جوگى حضور عرض كریں گے

''النبی! بیس حاضر ہوں'خدمتی ہوں' تیرے دونوں ہاتھوں بیس بھلائی ہے۔'' ( کنزالعمال' جلد15' سفحہ 1852' رقم الحدیث 43391 صلیۃ الاولیاء' جلد2' صفحہ 9 ۔ درمنثور' جلد5' سفحہ 50 ۔ السنۃ لابن عاصم' جلد2' سفحہ 215)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان محدث بریادی مُینید فرماتے ہیں کہ ابن مندونے کہا: حدیث هجمع علی صحة استفاد و ثقة رجاله ترجمہ: ''اس صدیث کی صحت اسٹاداور عدالت رواق پراجماع ہے۔'' (صفاع کالحین 'صفحہ 17)

حضورنبیکریمﷺنےاپنیاھمخصوصیت "قیامت تککی تمام چیزیں آپﷺکی نظروں کے سامنے ھیں"صحابہ کرامﷺکے سامنے بیان کرکے اپنامیلادمنایا: "

مَن حضرت عبدالله ابن عمر طَافَقُ بيان كرت بين كدرسول الله من فَقَايَة فِي خارشا وفر مايا: ان الله عزوجل قدر رفع لى الدنيا فأنا انظر اليها والى

ماهوكائن فيها الى يوم القيامة كأنما انظرالى كفى هذه جليان من امر االلهعزوجل جلاة لنبيه كما جلاة للنبيين قبله.

ترجمہ: ''بیشک اللہ وظاف نے میرے سامنے دنیا اٹھالی تو میں نے اسے اور اس میں قیامت تک جو چھے ہونے والا ہے دیکھ لیا اور میرے لئے تمام چیزی روش ہیں جیسے دیگر انبیاء بلیج کے لئے روش تھیں۔''

(حلية الأولياء وطبقات الاصفياء جلد6 صفح 101 مجمع الزوائد جلد8 صفح 287 كنز العمال ملد11 صفح 378 وقم الحديث 31810 بمع الجوامع وقم الحديث 4849 جامع الاحاديث ملد5 صفح 386 وقم الحديث 325) \_

حضورنبیکریمﷺنےاپنیاھمخصوصیت"جتیوں اورجنھمیوںکےنام معولدیتاورخاندانجاننا"صحابہ کرامﷺکےسامنےبیانکرکےاپنامیلادمنایا:

لا عبدالله ابن عمر و رفافت بيان كرتے بال كه:

''رسول الله سائفة آيا إلى دن تشريف فرما ہوئة آپ كے دونوں ہاتھوں ميں دو كتا بين تقيين آپ سائفة آيا لم نے فرما يا:'' جانتے ہويد دو كتا بين كيا ہيں؟'' ہم نے عرض كى:'' نبيس يارسول الله سائفة آيا لم ہاں آپ خبر ديں تومعلوم ہو''۔ دائي ہاتھ ميں جو كتاب تھى اس كى طرف اشار ہ كرك آپ سائفة آيا لم نے ارشاد فرما يا:'' يدالله تعالى كى طرف ہے ايك كتاب ہے' اس ميں اہل جنت كے نام، ان كى ولديت، ان كے قبيلوں كے نام ہيں، پھر آخر ميں ان سب كا ٹوش لگ ديا گيا ہے۔ اب ندان بين زيادہ ہو سكتے ہيں اور ند كم''۔

پھرآپ مان این نے بائی ہاتھ کی کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا: ''سیجی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب ہے اس میں اہل جہنم کے نام' ان کی ولدیت اور ان کے خاندانوں کے نام ہیں' پھرآ خرمیں ٹوٹل لگادیا گیا ہے۔

اب ان میں نہ بھی کی ہوسکتی ہے اور نہ زیادتی۔'' (جامع تر ندی جلد 2'صفحہ 36 مسندامام احمد بن حنبل جلد 2'صفحہ 127 مامجم الکبیرللطبر انی 'جلد 3' صفحہ 181)

حضورنبیکریمﷺنےاپنیاھمخصوصیت"اپنی امتکے ھرشخصکوپھچاننا"صحابہکرامﷺکے سامنےبیانکرکےاپنامیلادمنایا:

من حضرت على امتى البارحة لدن هذه الحجرة حتى لاعرف بالرجل منهم من احد كم بصاحبه.

ترجمہ:''گذشتہ رات مجھ پرمیری امت اس جرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئے۔ بے شک ان کے جرفض کواس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیساتم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانتا ہے''۔

(صحيح مسلم ٔ جلد 1 'صنحه 207 يُسنن ابوداؤ وُ جلد 1 'صنحه 66 الادب المفردُ صنحه 36 \_مندا مام احمد بن عنبل جلد 6 'صنحه 267 \_ الجامع الصغير للسيوطئ جلد 2 'صنحه 36 \_ انباء المصطفىٰ مَنْ الأيليم' صنحه 18 \_ الجامع الاحاديث ُ جلد 5 'صنحه 399 ' قم الحديث 3261 ) \_

حضورنبیکریمﷺنےاپنیبعثتکاایکخاص مقصد"اپنیامتکوجھنمسےبچانا"صحابہکرامﷺ کےسامنےبیانکرکےاپنامیلادمنایا:

الله حضرت جابم بن عبدالله بالله بال كرت بين كدرسول الله ساله الله في ارشاد فرمايا:
مثلى مثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والجنا
دب يقعن فيها وهويذ بهن عنها واناآخذ بحجز كم عن النار وانتم تفلتون من يدى.

تر جمہ: ''میری اور تہاری مثال ایس ہے جیسے کسی نے آگ روش کی پکھیاں اور جھینگر اس میں گرنا شروع ہوئے' ووائییں آگ سے ہٹا رہا ہے۔ اور میں تمہاری کمریں پکڑ کرتمہیں آگ سے بچارہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے لکانا چاہتے ہو''۔

(ولائل النيوة للبيبقي جلد1' صغه 367\_ مندامام احد بن طنبل جلد3' صفحه 392- الترغيب والترهيب للمنذري جلد4'صفحه 453)

الفواش والذباب. ترجمہ: ''اللہ تعالیٰ نے جو حرمت حرام کی اس کے ساتھ ریجی جانا کہتم میں کوئی جھانگنے والااسے ضرور جھانگے گا'س او! اور میں تبہارا کمر بند پکڑے ہوں کہ کہیں آگ میں گرنہ پڑوجیے پروانے اور کھیاں۔''

(سندام احمد بن طنبل جلد 1 مسند الم احمد بن طنبل جلد 1 مسند 424)

سبحان الله! کریم آقا ساز الله یختی حکمت و دانا کی مجری مثال بیان کی که کو کی شخص

آگ جلائے جب آگ روش ہوجاتی ہے تو پنگلے اس میں گرنا شروع ہوجاتے ہیں آگ

جلانے والا ان کورو کتا ہے وہ اس پر ظالب آجاتے ہیں آپ ساز شائی کیے ہے ارشا دفر ما یا میر ک

مثال بھی ایسے ہی ہے کہ میں جہیں پکڑ کر دوز خ سے تکال رہا ہوں تم ہو کہ اس میں گرنے پہ

زورلگار ہے ہو۔

ا بخت امت کی کردے رہائی اللي بير گيسو دعا مانگتے بيں فدا نے کیا تونہ تھیرا گھ يرے ساتے والى پر آئد توچاہے جے بخشوا یا محمد کہ پیارے تیری ہم رضا ما تکتے ہیں ( الشي واصابه وبارك وسلم)

# حضور نبی کریمﷺ نے اپنی نبوت کی حقانیت بیان

فرماكراپناميلادمنايا: حضرت براء بن عازب دافئة بيان كرت بين كدرسول الله سافية إين جنگ حنين ك موقع ارشاوفرمات جاتے تے:

اناالنبي لاكتب اناابن عبدالمطلب

ر جمه: " مين ني مون كي هجهوث نبين مين عبد المطلب كابيثا مون "-

(صيح بخاري طد1 "صنح 427 ميح مسلم كآب الجعاد مندامام احد بن عنبل جلد4 منح 280\_ سنن كبرك للتيمقي جلدو صفح 155 شرح النية جلد 11 صفحه 64 رقم الحديث 2706 مجمع الزوائدُ جلد 1 صفى 289\_ مصنف ابن الى شيه والد 8 صفى 527 والتحميد الابن عبدالبر جلد 6 " صغير 225\_ أعجم الكبيرللطبر إنى جلد 6' صغير 43 - حلية الاولياء علد 7' صغير 132 \_ ورمنثور جلد 3' صغير 225 \_ تاريخ وشق جلد 1 "صغير 289 \_ البدايد والنصابية جلد 4 "صغير 69)

حضرت سیاب بن عاصم جو گفتا بیان کرتے ہیں کدرسول الله سان فائیل ارشاد فرماتے سے:

النبى لااكذب اناابن العواتك من سليم

ترجمه: "بين ني مول وكي جموف كين بين مول عبد المطلب كابينا "بين مول ان

يبيول كابيثاجن كانام عاتكه تفاي (معجم الكبيرُ جلد 7 منحه 201\_ تاريخُ وشق لا بن عساكرُ جلد 1 منحه 289\_ مجمع الزوائدُ جلر 8 منحه

معلوم ہوا کہ اس فانی دنیا کی لذتیں آگ ہیں ہم ناسجھ پٹنگوں کی طرح ان کا غلط استعال كر كا بيخ آپ كودوزخ كا ايدهن بنار بي جين جمين اس سے بيخ كى اتنى قلرنبير ہے جبتی ہمارے آقا ساتھ ایکے کم کو ہے۔

🖈 ای کئے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

بِالْمُؤْمِنِيْنَرَءُوْفُرَّحِيْمُ۞ (الترب:128)

" مسلمانوں پر کمال مہریان مہریان اور رحم فرمانے والے"۔

حضور سانطالیا مرور و کردعا میں مانگا کرتے تھے پیدا ہوتے وقت بھی آپ سانطالیا کم

زبان پروبهب لی امتی کاور دجاری تحا۔

المارخان نيازى صاحب في كياخوب كها:

جن کے لب پر رہا اتی اتی یاد ان کی نہ مجبو لو نیازی مجھی وہ کیں ائتی تو بھی کہہ یانی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لئے

آپ النظایم نے غاروں میں جا جا کراور رورو کر صرف ہمارے لئے ہی وعاسمیں فر ما نمیں۔معراج پر گئے تو وہاں بھی عرش کے نیچے تجدے بیں گر کر دعا نمیں مانکیں اور بروز قیامت بھی مجدے میں مرد کھ کر ہمارے لیے ہی دعا تھی مانگیں گے۔

الدرقامبندكيا:

ہے وال جدے یں مرکو جھایا بھر کر زلفوں نے سے رنگ لایا

الله که کر خدا نے نی کواشحایا

کہ بیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں

یہ س کر کہا مصطفیٰ نے الی یہ کہتی میرے کیسوؤں کی سابی ذكر لا ابن عبد البرقى الاستيعاب (شرح الزرقاني على المواهب المدنية بحواله الاستيعاب المقصد الآل، جلد 1 يسفح 127 ، وارالعرفة بيروت)

#### اقول:

اعلی حضرت امام احمد رضاخان میسید فرماتے ہیں۔
د'الحق کسی نبی نے کوئی آیت و کرامت ایسی نه پائی که ہمارے نبی اکرم نبی
الانبیاء سابھ ایسی اس کی مثل اور اس سے امثل عطانہ ہوئی۔ بیداس مرتبے ک
بیجیل تھی کمین کلمت اللہ صلوات اللہ وسلمہ علیہ کے کوب باپ کنواری بتول کے
پیٹ میس پیدا کیا۔ حبیب اشرف بریۃ اللہ مان فیا آپید کے لئے تین عفیفہ اوکیوں
کے بیتان میں دودھ پیدافر مایا۔

آ خچەخۇ بال جمددارندتونتها دارى ( ناوىلى رضوبە،جلد 30 يسفى 295)

حضورنبیکریم ﷺ نے اپنی نبوت کے اثبات کیلئے چاندکے دوٹکڑنے کرکے اپنامیلادمنایا:

الم عظرت الس بن ما لك والمنظ بيان كرتے بيں كه:

ان اهل مكة سألوارسول هي ان اهل مكة فأراهم انشقاق القمر مرتين.

ترجمہ:"اہل مکہ نے حضور نبی کریم سائٹالیٹی ہے معجزہ وکھانے کا مطالبہ کیا تو

آپ ما الفاتی پنم نے دومرتبہ چاند کے دوکلوے کر کے دکھائے۔'' (صحیح بناری' کتاب المناقب' باب: سوال المشرکین ان پر جمم النبی سائٹ پنی آیے ترقم الحدیث 3439۔ 'کتاب النفیر' سورۃ القر' باب: وافق القم: وان پروآیۃ بعرضوا' (1-2)' رقم الحدیث 4587۔ سیج مسلم' کتاب صفات المنافقین وادکا محم' باب: انشقاق القمر' رقم الحدیث 2801۔ جامع تر مذک کتاب: تفییر القرآن عن رسول اللہ سائٹ پاپ بمن سورۃ القمر رقم الحدیث 3289۔ سنن الکبری لنسائی جلد 6' صفی 476' رقم الحدیث 1553۔ سندا ہام احمد بن طنبل جلد 1' صفیہ 377' رقم الحدیث 3588۔ سیج 219 \_ كنزالعمال ؛ جلد 11 ، صفحه 402 ، رقم الحديث 31873 \_ جامع الصفيرُ جلد 1 ، صفحه 160 \_ ومن لسعيد بن منصورُ رقم 2840 \_سلسله احاديث الصحيحة للالباني ، رقم 1569 ) \_

"عواتك"كےمتعلق اعلى حضرت امام احمدرضاخان

محدث بريلوى بَيْنِ كي تحقيق:

な 「一部でをから」

"منادی صاحب تیسر" امام مجدالدین فیروز آبادی صاحب قاموں جوهری صاحب جاج اورصنعانی وغیرہم نے کہا: "نبی سائٹ آیا ہی کے جدات میں سے نوکا نام عا تکہ تھا" ابن بری نے کہا: "وہ بارہ یبیاں عا تکہنا می تھیں۔" تین سلیمیات یعنی قبیلہ بن سلیم سے اور دوقر شیات وعد وانیات ایک ایک کنانیہ اسدیۂ هندلیہ قضاعیۂ از ویۂذکر فی تأج العروس۔

عبداللدووي في كبا:

يبيال چوده تھيں۔ نين قرشيات' چارسلميات' دوعدو انيات' اور ايک هذليہ' قحطانيہ' قضاعيہ، ثقفيہ' اسد بيہ بنواسدخز بمدہے۔

ظاہر ہے کہ تلیل منافی کثیر نہیں۔ حدیث آئندہ میں آتا ہے کہ حضورا قدی ساؤٹھ آئیا ہے نے اپنے مقام مدح وفضائل کریمہ میں اکیس پشت تک اپنانسب نامدار شاوکر کے فرمایا: '' میں سب سے نسب میں فضل باپ میں افضل میں ٹھٹا پیرے''

( فَأُونُ رَضُوبِيةُ دِيمُ عَلِيهِ 30 صَلْحِي 295 )

ایک دوسرے مقام پرآپ میں تخریر فرماتے ہیں کہ:

د حضرت حلیمہ خلفہ حضور پر نورسی فیتی تحریر فرماتے ہیں کہ:

نوجوان کنواری لڑکیوں نے وہ خدا بھاتی صورت دیکھی جوش محبت میں اپنی

پتانیں دہن اقدی میں رکھیں، تینوں کے دود دھاتر آیا، تینوں پاکیزہ بیبیوں کا نام

عاتکہ تھا۔ عاتکہ کے معنی زن شریفہ، رئیسہ، کریمہ، سرایا، عطر آلود، تینوں قبیلہ بی

سلیم سے تھیں کہ سلامت سے شتق اور اسلام سے ہم اشتیاق ہے۔''

ا تن حبان جلد 4'صنح 20 4' قم الحديث 5 9 4 6 مندرك حاكم' جلد 2'صنح 13 5' قم الحديث 15 6 أقم الحديث 3761 376 قال الحاكم: حذا حديث يحيح مند بزاز جلد 5' صنح 202' قم الحديث الحديث 1802 مند ابويعلى جلد 5' صنح 30610 'قم الحديث 2929 مند ابويعلى جلد 5' صنح 30610 'قم الحديث 1379 مند طيالى جلد 1' صنح 137 'قم الحديث 1802 مند طيالى جلد 1' صنح 137 'قم الحديث 408 ما المنافق المنافق جلد 1' صنح 137 'قم الحديث 408 ما الشاشى جلد 1' صنح 137 'قم الحديث 408 ما الشاشى المنافق الم

الله بن معود الله بن معود الله الله بن كد:

المستح بخارى كما بالمناقب باب: سوال المشركين ان يرجم النبي سلى الله عليه وسلم فاراهم انشقاق القمر رقم الحديث 3437 مركاب النفير سورة القمر وانفق: وان يروآية يعرضوا 1°2°رقم الجديث 4583 -صحيح مسلم كما ب صفات المنافقين واحكامهم باب: انشقاق القمر رقم الحديث 2800 - جامع ترفد كا كما ب: تغيير القرآن عن رسول الله ملي فاليهم من سورة القمر رقم الحديث 3685 - سنن كبرى للنسائي جلد 4° صفح 476 وقم الحديث 1552) - .

سورج اُلٹے پاؤں پلٹے چانداشارے سے ہوچاک اندھے مجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی

حضورنبیکریم ﷺ نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بھاکر اپنامیلا دمنایا: \*

عطش الناس يوم الحديبية والنبي الله بين يديه ركوة فتوضا فجهش الناس نحوة فقال: مالكم؛ قالوا: ليس عددنا ماء نتوضا ولانشرب الامابين يديك فوضع بدة في

الركوة فجعل يثوربين اصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضانا قلت: كنتم: قال: لوكنا مائة الف لكفانا كنا خمس عشرةمائة.

ر جمد: "صدیبید کے دن لوگوں کو پیاس لگی حضور نبی کریم سائٹلیکی کے سامنے ایک چاگل رکھی ہوئی تھی ایس سائٹلیکی نے اس سے وضوفر مایا، لوگ آپ مائٹلیکی کی طرف جھیٹے تو آپ سائٹلیکی نے فرمایا: "کیا ہوا ہے؟"

سی المیدیم کا سرت کیے واپ می پیچیم کے راہید اللہ سی المیدیم کا سیاس نہ وضو کے سیاب کرام شخافی کے عرض کیا: '' یارسول اللہ سی اللہ کیا ہے اور نہ پینے کیلئے۔ صرف یہی پانی ہے جوآپ کے سامنے رکھا ہے''۔ حضور نبی کریم سی اولیت نے (بین کر) وستِ مبارک چھاگل کے اندرر کھا تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مارکر تکلنے لگا۔ چنا نچہ ہم سب نے (خوب پانی) پیااور وضو بھی کرلیا۔''

(سالم كتبة بير) " بين في حضرت جابر والفيَّة سے يو چھا: "اس وقت آپ كتنے مقرع"

انہوں نے کہا: ''اگرہم ایک لا کھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کیلئے کافی ہوجا تا' جبکہ ہم تو پندرہ سو تھے۔''

(صحيح بنارئ كتاب الناقب باب: علامات المنهوة في الاسلام رقم الحديث 338 كتاب المغازي الباب: غزوة الحديث 338 كتاب المغازي باب: غزوة الحديث رقم الحديث 3963 كتاب الاثربة باب: شرب البركة والماء المبارك رقم الحديث: 52 - كتاب التفيير سورة الفتح باب: اذا بيا يعونك تحت الفجرة الرقم الحديث 4560 مندامام احمد بن صنبل جلد 8 صفح 329 رقم الحديث 1456 صحيح ابن خزيد بلاد 1 صفح 65 وقم الحديث 125 من وارئ صفح 12 وقم الحديث 125 مندائي مندائي على بالمنافق بلايم على 1450 مندائي مند 272 مندائي جعد بلد 1 صفح 272 مندائين جعد بلد 1 صفح 29 قديث 2107 مندائين جعد بلد 1 صفح 29 قم الحديث 210 مندائين جعد بلد 1 صفح 29 قم الحديث 82) مندائين جعد بلد 1 صفح 29 قم الحديث 82) مندائين جعد بلد 1 صفح 29 قم الحديث 82) مندائين جعد بلد 1 صفح 29 قم الحديث 82) مندائين جعد بلد 1 صفح 29 قم الحديث 85) مندائين جعد بلد 1 صفح 29 قم الحديث 82) مندائين جعد بلد 1 صفح 29 قم الحديث 82) مندائين جعد المنظمة 40 سفح 19 قم الحديث 82) مندائين جعد المنظمة 40 سفح 19 قم الحديث 82) مندائين جعد المنظمة 40 سفح 19 قم الحديث 93 قم الحديث

🚓 حضرت عبدالله (بن معود) دالله این کرتے میں کہ:

كنامع رسول الله ﷺ في سفر فقل الماء فقال: اطلبو فضلة

روایة لو كنا مائة الف لكفانا كناخمس عشر قمائة. ترجمه: "نى كريم ما فلايليم كى خدمت ميں پانى كا ايك برتن پيش كيا كيا اور آپ مافلايليم زوراء كے مقام پر تھے۔آپ مافلایلیم نے برتن كے اندر اپنا وستِ مبارك ركاد يا تو آپ مافلایلیم كى مبارك الكيوں كے درميان سے پانى كرچشے فكا ورتمام لوگوں نے وضوكرليا"۔

حضرت قادہ کہتے ہیں کہ 'میں نے حضرت انس زلافاؤ سے پوچھا:'' آپ اس وقت کتنے لوگ تھے''۔

تو انہوں نے جواب دیا:'' تین سو کے لگ بھگ''اور ایک روایت میں ہے کہ ''ہم اگر ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ سب کے لئے کافی ہوتالیکن ہم پندرہ سو ''ہم ''

(صحيح بخارئ كتاب المناقب بإب: علامة النوة في الاسلام رقم الحديث 131 يسيح مسلم كتاب النصائل باب: في أمجر ات النبي سائلة ين المجر ات النبي سائلة ين أمجر ات النبي سائلة ين أم الحديث 3 6 3 موطاامام ما لك رقم جامع ترذئ كاب المناقب عن رسول الأسائلة ين أقم الحديث 3 6 3 موطاامام ما لك رقم الحديث 2 6 مدر شائعي جلد 1 مند المام احد بن طنبل جلد 3 صفح 2 1 مند المام احد بن طنبل جلد 3 صفح 2 1 1 أقم الحديث 128 مصنف ابن البي شيه جلد 6) وصفى 13 المديث 136 مصنف ابن البي شيه جلد 6) صفح 3 16 رقم الحديث 3 18 مصنف ابن البي شيه جلد 6) صفح 3 16 رقم الحديث 3 16 رئم الحديث 3 16 ومصنف ابن البي شيه جلد 6) صفح 3 16 رقم الحديث 3 16 رئم الح

حضورنبیکریم کی نے صحابہ کرام کی کے سامنے اپنیکلیمبارک کی برکتیں ظاہر کرکے اپنامیلا دمنایا:

المح معرت براء بن عازب المن الله المان كرتے إلى كد:

کنایوم الحدیبیة اربع عشرة مائة والحدیبیة بئر فنزحناهاحتی لم نترك فیها فطرة فیلس النبی علی علی شفیرالبئیرفده عام فیضمض و مج فی البئر فمکننا غیر بعید شم استقیناحتی روینا وروت اوصدرت رکائنا. ترجم: "واقد مدیبی کروز ماری تعداد چوده موقی - مم مدیبی کوی

من ماء فجاؤ واباناء فيه ماء قليل فادخل يده في الاناء ثمر قال: حى على طهورا لمبارك والبركة من الله. فلقدرأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله الله ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهويؤكل

تر جمہ: ''ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم سائٹھ آئی ہے ساتھ تھے کہ پانی کی قلت ہوگئ آپ سائٹھ آئی ہے ارشاد فرمایا:'' پھھ بچا ہوا پانی لے آؤ''۔

اوگوں نے ایک برتن آپ من الآلیم کی خدمتِ اقدی میں پیش کیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا' آپ سان الیے بیٹر نے اپنا ہاتھ مہارک اس برتن میں ڈالا اور فرما یا: '' پاک برکت والے کی طرف آؤاور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے'۔ میں نے ویکھا کہ نبی کریم من اللہ تیا ہے کی مہارک الگلیوں سے (چشہ کی طرح) پائی اہل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے تسبیح کی آواز

الله عفرت الس والفؤيان كرتے إلى كد:

أَنْ نِي ﷺ بانا وهوباالزوراء فوضع يده في الانا وهوباالزوراء فوضع يده في الانا وهوباالزوراء فوضع يده في الاناء في على الماء الله عند الله عند الله والله وال

اطاعت میں تھااس پرسورج والپس لوٹادے''۔ حضرت اساء ڈیٹائی فرماتی ہیں:''میں نے سورج کوغروب ہوتے ہوئے بھی و یکھاا در بیکسی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔'' (اہجم الکیرللطبر انی' جلد 24'صنحہ 147' رقم الحدیث 147' والفظ لہ۔ مجمع الزوائد' جلد 8' صنحہ 297۔ میزان الاعتدال جلد 6' صنحہ 205۔ البدایہ والنھایہ' جلد 6' صنحہ 83۔ الثقاء بھر بنے حقوق المصطفیٰ منی تیاہیم' جلد 1' صنحہ 400۔ النسائص الکبری' جلد 2' صنحہ 137۔ السیر آ الحلبیہ' جلد 2' صنحہ 103۔ الجامع لاحکام القرآن للقرطبی' جلد 15' صنحہ 197۔ مشکل الاٹارللطی وی جلد 2' صنحہ 9)

> تیری مرضی پاگیا سورج پھراالٹے قدم تیری انگل اٹھ گئ تو ماہ کا کلیجہ چر گیا

## حضورنبیکریمﷺنےاپنےنبوتکےاثباتکیلئے کھجورکاگچھەقدموںمیںبلاکراپنامیلادمنایا:

جاء اعرابی الی رسول الله الله فقال: بم أعرف أنك نبی؟ قال: ان دعوت هذا العنق من هذا النخلة اتشهدا أنى رسول الله؛ فدعالا رسول الله فلل في بنزل من النخلة حتى سقط الى النبى شرقال: ارجع فعاد فاسلم الاعرابي.

ترجمہ: ''ایک اعرابی نبی کریم ساؤلوں کے خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا: '' مجھے کیے علم ہوگا کہ آپ ساؤلوں کے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟''

آپ سان این نے فرمایا: ''اگر میں مجبور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے سے کھیے کو بلا دُن آپ کے اس کے سے کو بلا دُن آپ کے اس کے سے کو بلا دُن آپ کے اس کے سے کو بلا دُن آپ کی اس کے اس کے کہا کہ جس اللہ تعالیٰ کارسول ہوں؟''

پھر آپ آب اُن اَلِيا ہِ نے اسے بلایا تو وہ درخت سے انزنے لگا یہاں تک کہ نبی کریم سان اِلیا ہے کہ مول میں آگرا۔ پھر آپ آن ایک نے اسے فرمایا: ''واپس چلے جاد''۔ تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے (نباتات کی محبت واطاعت رسول کا بیرمنظر) ے پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ ہم نے اس میں پانی کا ایک قطرہ نہ چھوڑا (صحابہ کرام بڑا گئے پانی فتم ہوجائے ہے پریشان ہو کربارگاہ رسالت ساڑھ پہنے ہیں ہوئے) سوحضور ساڑھ لیاتی ہے کنویں کے منڈیر پر آ بیٹے اور پانی طلب فرمایا، اس سے کلی فرمائی اور وہ کنویں میں ڈال دیا تھوڑی ہی ویر (میں پانی اس قدراو پر آ گیا کہ) ہم اس سے پانی پینے گئے یہاں تک کہ بیراب ہوئے اور ہماری سوار ایول کے جانور بھی سیراب ہوگئے۔''

ر صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات الله و فی الاسلام رقم الحدیث 3384) اعلی حصرت امام احدرضاخان محدث بریلوی بیشانید نے کیا خوب فرمایا:

> جس کے پائی سے شاداب جان وجنان اس دھن کی طراوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جان ہے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام

### حضورنبیکریمﷺنےسورجکوواپسپلٹاکراپنا میلادمنایا:

حضرت اساء بنت عميس والفينابيان كرتى بين كه:

تر جمہ: '' نبی کریم سائٹ ایکے پروی نازل ہورہی تھی اور آپ سائٹ ایکے کا سرحضرت علی طائٹ کی گود میں تھا، وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ نبی کریم سائٹ ایکے نے دعا کی:''اے اللہ اعلی تیری اور تیرے رسول کی پھراس نے اس کے ذریعے میرے دل کو دھو یا۔ پھروہ بولا:''سکینٹ لاؤ''۔ وہ اس نے میرے دل پرچھڑک دی۔ پھراس نے اپنے ساتھی سے کہا:''انے سی دؤ'۔

اس نے اسے می دیا۔اس نے اس پرمہر نبوت لگا دی۔ پھراس نے کہا:''انہیں ایک پلڑے میں رکھواور ان کی امت کے ایک ہزار افراد کو دوسرے پلڑے میں رکھو''۔

نبی کریم سائن آیلی نے ارشا وفر مایا: ''جب میں نے ویکھا کہ ایک ہزار افراد میرے او پر شخصا در مجھے اندیشہ ہوا کہ میرے او پر نہ گرجا کیں تو ان میں سے ایک شخص بولا: ''اگران کی پوری امت کے ساتھ بھی ان کا وزن کیا جائے تو الن کا میٹر ابھاری ہوگا''۔

پھر وہ دونوں چلے گئے۔ انہوں نے مجھے وہیں رہنے دیا۔ نبی کریم ساڑھ آئی آئی فرماتے ہیں کہ'' مجھے بہت البھن محسوس ہوئی۔ میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور انہیں اس صورت حال کے بارے میں بتایا جو مجھے پیش آئی تھی وہ ڈر گئیں کہ شاید مجھے کوئی ذہنی مرض لاحق ہوگیا ہے۔ وہ بولیس:'' میں شہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں''۔

پھروہ اپنے اونٹ پرسوار ہوئیں اور جھے بھی اس پرسوار کیا یہاں تک کہ ہم لوگ میری والدہ (سیدہ آمند ہلائی) کے پاس آگئے ۔میری وابیے نے کہا:'' میں امانت اورا پناذ مدا واکر چکی ہوں''۔

پھرانہوں نے میری والدہ کو دہ واقعہ بتایا جومیرے ساتھ پیش آیا تھا۔تو والدہ اس سے خوف ز دہ نہیں ہو ئیس اور بولیں: ''جب ان کی ولاوت ہو کی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ میرے اندر سے کوئی چیز نگلی ہے''۔

(رادی کہتے ہیں) لیعنی نور فکلا (سیدہ آمند ڈاٹھا فرماتی ہیں) جس کے ذریعے شام کے محلات روش ہو گئے۔'' د كي كراسلام قبول كرليا" -(جامع ترزي كتاب المناقب عن رسول الشركة فلي إب: في اثبات النبي ما فظالية وماقد خصة الشرع وجل قم الحديث 3628 - أمجم الكبير للطبر الى طلد 12 صفح 110 أقم الحديث 1622 -تاريخ الكبير للبخارى جلد 3 صفح 3 وقم الحديث 6 - الاحاديث المخارة جلد 9 صفح 538 - 539 وقم الحديث 527 - الماعتقاد للنبه في جلد 1 صفح 84 مشكاة المصابح وقم الحديث 5924) -

# حضورنبیکریمﷺنےاپنےبچپنکےحالات صحابہ کرامﷺکےسامنےبیان فرماکراپنامیلادمنایا:

جان ہے جہارے کھانے کے لئے پچھ لے آؤ''۔ میرا بھائی چلا گیا۔ میں ان جانوروں کے پاس تھبر گیا۔ اس دوران دوسفید پرندے جو گدھوں کی مانند تھے آئے اور ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا:'' کیا بیونی ہے؟''

دومرے نے جواب دیا:"بال"-

وہ دونوں تیزی ہے میری طرف لیگے۔انہوں نے مجھے پکڑلیااور مجھے سیدھالٹا کر میرے پیٹ کو چیردیا۔ پھرانہوں نے میرا دل نکال کراسے چیر دیا۔اور اس میں سے سیاہ خون کے دولو تھڑے نکالے۔ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا:''برف کا پانی لاؤ''۔

پھراس نے اس پانی کے ذریعے میرے پیٹ کو دھویا۔ پھروہ بولا:'' ٹھنڈا یانی لاؤ''۔ حضور نبی کریم ﷺ نے در ختوں کو اپنے قدموں میں بلاكرايناميلادمنايا:

حضرت عبدالله بن عمر الفينة بيان كرتے بي ك

" ہم ایک سفر میں نبی کریم سائولائیلم کے ساتھ ستھے ای دوران ایک دیبائی آیا۔جب وہ نبی کریم مان الليام كقريب مواتو نبي كريم مان الليام نے وريافت

كيا: "تم كبال جار بي بو؟"

اک نے جواب دیا: ''اپنے گھرجار ہاہول''۔

نبى كريم مان تاييم نے دريافت كيا: "كيا جہيں جلائي ميں كوئى دي ہى ہے؟"

اس فے جواب دیا:"ووکیاہے؟"۔

نبي كريم سن شيئة ينير نے فرمايا: "تم بير كوائ ووكداللہ كے سوا كوئى اور معبود نہيں ہے۔ صرف وہی معبود ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور محد اس کے خاص بندے اور رسول ہیں'۔

وہ دیہاتی بولا: '' آپ کی اس بات کی گواہی کون دے گا؟''

نى كريم ما فطايع إن ارشا وفرمايا: " كميكر كاايك ورفت".

پھر نبی کریم سی فائی کہ نے اس درخت کو بلایا وہ درخت وادی کے کنارے پر موجود تھا۔ وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ مانٹاتیٹر کے پاس آیا اور آپ کے سامنے كھڑا ہوگيا۔ نبي كريم سائ فائيل نے اس درخت سے تين وفعہ كوائي ما تلى ، اور اس نے اس بات کی گواہی دی جو نبی کر یم سائٹا آپینم نے ارشا وفر مائی تھی۔ پھروہ والبس اس جكه پر چلا گياجهان وه موجود تفا

وہ دیباتی اپنی توم میں واپس جاتے ہوئے بولا: ''اگران لوگول نے میری پیروی کی تو میں انہیں آپ کے باس لاؤں گا اور اگر نہیں کی تو میں واپس آ جاؤل گااور میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔''

(متدرك حاكم رقم الحديث 100\_ أحجم الصغير رقم الحديث 264\_سنن داري المقدسة باب مااكرم

(سنن دارئ رقم الحديث 13\_مندامام احد بن طنبل رقم الحديث 17685\_مصنف عبدالرزاق رقم الحديث 323 متدرك حاكم وقم الحديث 4230 مالا حادوالثاني وقم الحديث 1369)\_

حضرت ابوذ رغفاری وافت بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: " یارسول آپ الفائل نے ارشادفر مایا: "اے ابوذرامیرے یاس دوفر شنے آئے میں اس وقت مكه كے كھلے ميدان ميں تھا۔ ان ميں سے ايك زمين پراتر آيا اور دوسرا آسان کے درمیان رہا۔ان دونوں میں سے ایک نے اسیے ساتھی سے كها: "كيايدوني بين؟"

اس فے جواب دیا:"بال"۔

وہ بولا'' ایک آ دمی کے ساتھ ان کاوزن کرؤ'۔

اس آ دی کے ساتھ میراوزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھراس فرشتے نے کہا:"دی آ ومیوں کے ساتھان کا وزن کرو"۔

ان کے ساتھ میرا وزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھروہ بولا: '' سوآ دمیوں کے ساتھان کا وزن کرو''۔

ان کے ساتھ میراوزن کیا گیا تو بھی میں ہی بھاری تھا۔ پھروہ بولا:''ایک ہزار آ دمیوں کے ساتھان کا وزن کرو''۔

ان کے ساتھ میراوزن کیا گیا تو بھی میراہی پلزا بھاری تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کدان لوگوں کا پلز اہلکا ہونے کی وجہ سے کوئی میرے او پر نہ گر جائے۔'' نی كريم الفائية في ارشادفرمايا: "ان بيس سے ايك في اي ساتھى سے كما: ''(گر پوری امت کے مقالبے میں ان کاوزن کیا جائے تو بھی ان کا پلڑ ابھاری ہوگا'' (سنقٌ داريُ المقدمهُ باب: كيف كان اول شان النِّي ما أَنْ الْبَيْمِ أَنْ الْجَدِيمُ وَمِ الْحَديثِ 14)

الله يه تعبيد من ايمان الشجر بدوالبهائم والجن رقم الحديث 16)

المعرت ابن عمال والفؤ بيان كرتے بيل كه:

-"0403": 42 01

نمی کریم سن تفاییز نے ارشا دفر مایا: '' جاؤاور کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ''۔ اس نے اس کھجور کے درخت کو بلایا تو وہ چاتا ہوا آپ سن تفاییز کی سامنے آکر کھڑا ہو گیااس خفس نے عرض کی: '' آپ اسے حکم دیں کہ بیدوالیس چلا جائے''۔ نمی کریم سائٹ آپینر نے اس درخت سے کہا کہ'' واپس چلے جاؤ''۔ تو وہ اس جگہ پرواپس چلا گیا جہاں وہ موجود تھا۔''

(مندامام احمد بن عنبل أقم الحديث 1954 سنن داري قم الحديث 24)

حضرت انس جاففة بيان كرتے بيل كه:

اہل مکہ کی زیادتی کے منتیج میں آپ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔حضرت جرئیل علیائل نے عرض کی:''اے اللہ کے رسول! کیا آپ پہند کریں گے کہ میں آپ کوایک نشانی دکھاؤں''۔

آپ مال الله في جواب ديا: "بال"-

تو حضرت جبر مل عدائلان آپ مل شائیل کے پیچے موجود ایک درخت کی طرف دیکھااور عرض کی: '' آپ اے بلائین''۔

نبی کریم منافظ آین کم نے اسے بلایا تو وہ آگر آپ کے سامنے کھٹرا ہو گیا۔ حضرت جبرئیل علائظ عرض کی: آپ والیس جانے کا تھکم دیں۔ نبی کریم سائٹ آلیا تی آب تھم دیا تو وہ والیس چلا گیا۔ نبی کریم سائٹ آین کم نے ارشا وفر ما یا اتنائی کافی ہے۔'' (سنن ابن ماجہ' رقم الحدیث 4028۔ سنن داری رقم الحدیث 23۔ سند امام احمد بن صنبل رقم

حضورنبیکریمﷺنے"اپنےذکرکاخداکےذکرکے ساتھمتصل"ھوناصحابہکرامﷺکےسامنےبیان فرماکراپنامیلادمنایا:

حضرت الوجريره في التواكر تع بين كدرسول الشرط في ارشاد فرمايا:

نزل آدم باالهندو استوحش فنزل جبريل فنادى باالاذان:

الله اكبرالله اكبر اشهدان لااله الاالله مرتين اشهد ان
همدا رسول اللهمرتين قال آدم: من همدا قال: آخر
ولدك من الانبياء.

ر جمد: ' حضرت آوم علیاته بهندین نازل بوع اور (زین پرنزول کے بعد)
انہوں نے وحشت محسوس کی تو (ان کی دحشت و تبائی دور کرنے کے لئے) جبرائیل
علیاته نازل بوع اور اذان دی الله ا کیو الله ا کیو الشها کیو الشها کا الله
الاالله دومرتبه کہا الشریدان همه دالرسول الله دومرتبه کہا توحضرت آوم

نیز حصرت عائشہ رہ فیٹن نے فرمایا: ''میں نے رسول اللہ سائٹ آیا ہے سنا ہے کہ ''حسان نے کفار قریش کی جو کر کے مسلمانوں کو شفادی ( بعنی ان کا دل شنڈا کردیا) اورا پنے آپ کوشفادی ( بعنی ابنادل شنڈ اکیا)''۔

حضرت حسان والفئة في ( كفار كى جويس ) كها:

''تم نے محرمصطفیٰ سائٹی پہنے کی جوک' تو میں نے آپ سائٹی پہنے کی طرف سے ہجو اب و یا ہے اور اس کی اصل جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ تم نے حضرت محمد صطفیٰ سائٹی پہنے کی جوئی اوراد بیان باطلہ سے اعراض کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ کے (سچ) رسول ہیں اوران کی خصلت وفا کرنا ہے۔ بلا شہر میرا باپ میرے اجداد اور میری عزت (ہمارا سب بچے) محمد مصطفیٰ سائٹی پہنے کی عزت و ناموں کے دفاع کے لئے تمہارے ضلاف ڈھال ہیں۔''

(سیح بخاری کتاب المناقب من احب ان لایب نب قم الحدیث:3338 سیح مسلم قم الحدیث3490-2489 سیح این حبان جلد13 صفح 103 قم الحدیث 5787)۔ فلیائیل نے دریافت کیا:''محمر ساتھ آپہنے کون ہیں؟'' حصرت جبرائیل علیائیل نے کہا:'' آپ کی اولا دہیں آخری نمی ساتھ ایک ہے'' ( تاریخ مدینہ دمشق' جلد7' صفحہ 437۔ سند الفردوس' جلد4' صفحہ 6798۔ حلیۃ الاولیاء' جلد5' صفحہ 2007

الم عفرت فضاله بن عبيد دافغة بيان كرتے بين كه

'' حضور نبی کریم سی خلالیہ نے ایک آ دمی کو دورانِ نماز اس طرح دعا ما نکتے ہوئے سنا کہاس نے اپنی دعا میں حضور نبی کریم سل خلائیہ پر درود نہ بھیجا' اس پر حضور نبی کریم سل خلالیہ نے ارشا دفر مایا:

عجل هذا ثم دعاه فقال له أوبغيره: اذاصلي أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي الله ثم ليدع بعد عاشاء

ترجمہ: ''اس شخص نے جلدی سے کام لیا'' پھر آپ سائٹلیکٹر نے اسے اپنے پاس بلا یا اوراسے بااس کے علاوہ کسی اور کو (ازراہ تنقین) فرما یا کہ''جبتم میں سے کوئل نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہزرگ بیان کرے، پھر نبی کریم سائٹلیکٹیل (یعنی مجھ) پر درود بھیج پھر اس کے بعد جو چاہے دعاما تکتے تواس کی دعا تبول ہوگی۔''

(جامع تُرَدُنُ كَمَّابِ الدعواتُ باب: ما جاء في جامع الدعوات ُرقم الحديث: 3477 يسنن البوداؤ ذرقم الحديث 1 8 4 1 مسنداحرُ جلد 6 صفحه 13 أقم الحديث 2 8 9 3 2 صحح ابن حبان جلد 5 ' صفحه 290 صحح ابن فزيمهُ جلد 1 'صفحه 351 'رقم الحديث 710 –709 المسند رك للحاكم' جلد 1 ' صفحه 401 'رقم الحديث 989) \_

حضورنبیکریمﷺ کے اپنے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت ﷺ کی حوصلہ افزائی فرماکر اپنامیلا دمنایا:

حضرت عائشه والفخيابيان فرماتي مين كه:

توحضور نبی کریم سائلی کی نے فرمایا: "بیرحدی خوانی کرنے والا کون ہے؟"

لوگوں نے عرض کیا: "عامر بن اکوع ہے" رسول اللہ سائلی کی تجام نے ارشا وفرمایا: "اللہ تعالی اس پررحم فرمائے" ہم میں سے ایک محفق (حضرت عمر) کہنے گئے کہ" ان کے لئے (شہادت اور
جنت) واجب ہوگئ" جنت ) واجب ہوگئ" -

جنت ) وا جب بموگی' ۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث 6 9 9 وصحیح مسلم رقم الحدیث: 2 0 8 1 ۔ الاحادیث الخنارہ ٔ جلد 1' صفحہ 101' رقم الحدیث 5 ۔ انجم الکبیرالطبر انی' جلد 7' صفحہ 31' رقم الحدیث 6294)۔

حضورنبیکریمﷺنےنعتخوانیکرنےپربنونجار کیبچیوںکیحوصلہافزائیفرماکراپنامیلادمنایا:

الم عضرت السين ما لك الثاثثة بيان كرتے إلى -

أن النبي ﷺ مرببعض الهدينة فأذا هو بجوا ريضربن بدفهن ويتغنبن ويقلن:

جوارمن، بى النجار ياحبنا محمد من جار فقال النبى الله علم الله الى لاحبكن راة ابن ماجه وفى

روایة: فقال النبی ﷺ الله هربارك فیهن ترجمه: ''حضور نبی كريم سائي پنه مدينه منوره كی گيول سے گزرے تو چند لؤكياں دف بجارى تھيں اور گاكر كهدرى تھيں: ''ہم بنونجاركى بچياں كتنی خوش نصيب ہیں كريم سائيں پنه جسى بستى) ہمارے پاس ہے''۔

توحضور نبی کریم سائن این بی نفت من کر) فرمایا: "(بیرا) الله خوب جان ک ہے کہ میں تم سے بے حدمحیت کرتا ہول'۔

ب میں اسب ہیں ہے کہ حضور صلی تفاقیہ نے فرما یا:''اے اللہ! انہیں برکت عطافر ما''۔

(سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الغناء والدف، رتم الحديث 9 9 8 1\_سند ابويعلى،

## حضورنبیکریمﷺنےاپنےنعتخواںحضرتعامر ﷺکیحوصلہافزائیکرکےاپنامیلادمنایا:

الكوع والنفظ فرمات بين كد:

خرجنا مع النبي الله الى خيبر فسرنا ليلا فقال من القوم لعامر: ياعامر الاتسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يجدوباالقوم يقول:

اللهم لالاانت ما اهتدينا ولاتصدنا ولاصليتاً فأغفر فداء لك مأألقينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقين سكينه علينا انااذاصيح بنا ابينا وباالعباح عولوا عليناً

ر جد: ''جم حضور نبی کریم سائٹ آینے کے ہمراہ خیبری جانب نکلے۔ہم رات کے وقت سفر کرر ہے منے کہ ہم میں سے ایک آ دمی نے حضرت عامر بڑنا ٹاؤ سے کہا: ''اے عامر! آپ ہمیں اپنے شعر کیوں نہیں سناتے ؟''

حضرت عامر شاعر تھے۔ چنانچہ وہ نیچ اثر آئے اور لوگوں کے سامنے یوں حدی خوانی کرنے لگے:

''اے اللہ تعالیٰ! اگر تیری مددونصرت ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت یافتہ ہوئے 'اور نہ ہی صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز اداکرتے۔ لیس تو ہم پر سکینہ نازل فرمااور جب دشمنوں ہے ہماراسا منا ہوتواس میں ثابت قدم رکھاور ہم پرسکینہ نازل فرما' اور ڈممن ہم پر چلائے یا ہم پر حملہ آور ہوتو ہم اس کا اٹکار کریں۔ (یعنی اس کا مقابلہ کریں)۔''

جلد 6 بصفحه 134 رقم الحديث 3409 في البارى، جلد 7 صفحه 261 بجمع الزوائد جلد 10 بصفحه 46 \_ حلية الاولياء جلد 3 بصفحه 120 \_ الاحاديث الحقار و، جلد 1 بصفحه 75 رقم الحديث 62 يمثل اليوم واللبيلة للنسائى جلد 1 بصفحه 190 رقم الحديث 229)

حضورنبیکریمﷺنےحضرتاسودبنسریعﷺ سےاپنینعتسنکراپنامیلادمنایا:

الله معفرت اسود بن سر لع والنفظ بيان كرتے بيں۔

ترجمہ: "میں نے حضور نبی کریم مل شائیل کی بارگاہ میں عرض کیا: " یا رسول الله کا فیلیل ا بے شک میں نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی ہواور آپ کی فیلیل کی ک نعت بیان کی ہے''۔

پس آپ الٹھائی نے ارشاد فرمایا: '' ( مجھے بھی سنائ) اور ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد سے کرو''۔

(أعجم الكبيرللطبر الى، علد 1 صفحه 7 8 2 رقم الحديث: 3 4 8 منداحد، علد 4 صفحه 4 2 رقم الحديث 15711 شعب الإيمان للبيمتي علد 4 صفحه 89 رقم الحديث 4365 م الكائل لا بن عدى، علد 5 صفحه 200 مالا دب المفرولا يخارى علد 1 صفحه 126 رقم الحديث: 342)

حضورنبیکریمﷺ نےاپنےچچاحضرتعباسین عبدالمطلبﷺ سےاپنی نعت سنکراپنامیلادمنایا:

الله عند النبي الله فقال له العباس الناس عبدا

نى عند النبى الله قفال له العباس مى المراد المعباس مى المراد المراد الله الفائد المراد المرا

فقال النبي رضي الله فالث فأنشا العباس الله فالث فأنشا العباس المؤثرة يقول

وانت لها ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فنعن في الفياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق فنعن ترجمه: "بهم حضور نبي كريم من في النور وسبل الرشاد نخترق حضرت عباس بن عبد المطلب والنبيان في ضدمت اقدى بين عاضر شف تو حضرت عباس بن عبد المطلب والنبيان في آپ من في ارگاه مين عرض كيا:

" يارسول الله من في اليه إلين آپ كى مدح وفعت پر صنا جا بتا بهول "توحضور نبي كريم من في اين في في كي مدح وفعت پر صنا جا بتا بهول "توحضور نبي كريم من في اين في في ماين الور محصرا والله تعالى تمهار عدانت مي وسالم ركي (يعن تم اس طرح كاعمه علام پر صنا ربو)"توحضرت عباس والتو في بير بر هنا شروع كيا-

"اور آپ سائٹ این ہم وہ ذات ہیں کہ جب آپ کی ولاوت باسعادت ہوئی تو (آپ کے نورے) ساری زمین چک آٹھی اور آپ کے نور سے افق عالم روثن ہوگیا پس ہم ہیں اور ہدایت کے رائے ہیں۔اور ہم آپ کی عطا کروہ روثن

اورآپ بی کے نور میں ان (ہدایت کی راہوں) پر گامزن ہیں'۔ (المستد رک للحائم جلد 3 صفحہ 369 رقم الحدیث 5417۔ العجم الکبیر للطبر الی جلد 4 صفحہ 213۔ مجتم الز وائد جلد 8 صفحہ 217۔ الاصابة جلد 2 صفحہ 274 رقم الحدیث 2247۔ الاستعاب لا بن عبدالبر جلد 6 صفحہ 447رقم الحدیث 664۔ حلیۃ الاولیا عجلد 1 صفحہ 36۔ صفوۃ الصفوۃ جلد 1 صفحہ 55۔ بیر اعلام النہلا ءللذھی جلد 2 صفحہ 106)

حضورنبیکریمﷺنےاپنیانگلیکےاشارےسے آسمانسےبارشبرساکراپنامیلادمنایا:

جے حضرت انس ڈالٹوز بیان کرتے ہیں کہ '' حضور نبی کریم سائٹالیا ہم کے زمانہ مبارک میں ایک دفعہ اللہ علیہ ایک دفعہ جعم میں ایک دفعہ اللہ علیہ ایک دفعہ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آ دمی نے کھڑے ہو کرعرض کیا: '' یا رسول اللہ سائٹالیا ہم ایک گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مرکئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے کہ مہیں یانی عطافر مائے''۔

آپ سان فائی بنے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ویئے۔ حضرت انس فران فو انے ہیں کہ''اس وقت آسان شیشے کی طرح صاف تھالیکن ہوا چائے گئی، بادل گھر کر جمع ہو گئے اور آسان نے ایسا اپنا منہ کھولا کہ ہم برتی ہوئی بارش میں اپنے گھروں کو گئے اور متواتر اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر (آئدہ جمعۃ المبارک) وہی شخص یا کوئی ووسرا آ دمی کھڑا ہو کرعرض گزار ہوا، یا رسول جمعۃ المبارک) وہی شخص یا کوئی ووسرا آ دمی کھڑا ہو کرعرض گزار ہوا، یا رسول اللہ سائٹ فائی گھرتیاہ ہورہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرما نمیں کہ اب اس رابش) کوروک لئے'۔

تو آپ سائٹائیائی (اس مخص کی ہات من کر) مسکر اپڑے اور (اپنے سرِ اقدس کے او پر ہارش کی طرف انگلی مبارک ہے اشارہ کرتے ہوئے) فر ما یا:'' جمیس چھوڑ کر ہمارے گر داگر د ہرس''۔

تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت بادل مدینہ منورہ کے اوپر سے ہے کر یوں چاروں طرف حیث گئے گویاوہ تاج ہیں''۔

( سيح بخارى، كمّاب المناقب باب علامات كنيوة في الاسلام رقم الحديث 3389 سيح مسلم كمّاب الاستعسقاد، باب الدعاء في الاستنقاء باب رفع الاستعسقاد، باب الدعاء في الاستنقاء باب رفع اليدين في الاستنقاء رقم الحديث 1174 م الاوسط جلد 3 سفح 95 رقم الحديث 2601 م الدين الم المفرد جلد 1 صفح 214 رقم الحديث 612 ما الدين 612 العديث 612)

حضورنبیکریمﷺنےاپنےصحابیﷺکواپنے وسیلےسےاللہتعالیٰکیبارگاہمیںدعامانگنےکا طریقہسکھاکراپنامیلادمنایا:

حضرت عثان بن محنيف بدائشا بيان كرتے ہيں ك

أن رجلا ضرير البصر أتى النبى الله فقال: ادع الله لى أن يعافيه فقال: ادعه فأمر أيتوضاً فيحس وضوء لا ويصلى ركعتين. ويدعو جهذا الدعاء: اللهم انى أسألك وأتوجه

اليك بمحمد نبى الرحمة بالمحمد الى قد توجهت بك الى رب في حاجتي هذة للتقضى اللهم فشفعه في.

ر جمہ:''ایک نابینا مخص صفور نبی کریم طافقائیتی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:'' یا رسول اللہ سانٹائیتی امیرے لئے خیر و عافیت ( بعنی میٹائی کے اوٹ آنے ) کی دعافر مائیے''۔

آپ مان فالین نے ارشاد فرمایا: ''اگر تو چاہے تو تیرے لئے دعا کومؤخر کر دوں جو تیرے لئے بہتر ہے۔اوراگر تو چاہے تو تیرے لئے (ابھی) دعا کر دول ''۔

اس نے عرض کیا ( یارسول الله سائطانین کی وعافر مادیجے"۔

رجامع ترندى، كماب الدعوات، باب في دعاء الضعيف، رقم الحديث 3578 منين ابن ماجه، كماب القامة الصلوّة والسنة فيهما، باب ماجاء في الخاجة، رقم الحديث 1385 منين كبرئ للنسائي، جلد 6 منحه 168 رقم الحديث: 10494)

میلادمصطفی شیک پراظهار مسرت پرکافر کے عذاب میں تخفیف:

امام محد بن اساعيل بخارى مينية تحرير فرمات بين كد:

عجدى في و و المنظم ميرة الرسول صفحه 13 " پريس بطورات دلال فقل كيا ب-

### ابولعبكوخوابمين ديكعنے والاكون تھا؟

جڑ حافظ ابن جرعسقلانی میسید تحریر فرماتے ہیں کہ:'' حضرت عباس ڈاٹٹوڈ کا بیان ہے کہ'' جب ابولہب مرگیا تو میں نے سال کے بعدائے خواب میں برے حال میں دیکھا۔'' معلوم ہوا کہ ابولہب کو خواب میں نبی کریم ساٹٹولیٹی کے حقیقی چپا حضرت عباس معلوم ہوا کہ ابولہب کو خواب میں نبی کریم ساٹٹولیٹی کے حقیقی چپا حضرت عباس معلوم نے دیکھاتھا۔

فائدہ: نذکورہ بالا روایت سے بیمعلوم ہوگیا کہ ابولہب جیسا بدبخت کا فرجس کی بزمت میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت ''قَبَّتْ یَکَ آ اَفِیْ لَهَبٍ قَتَبَّ أَنْ

" تباه ہوجا تھیں ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہوہی گیا"۔

بازل ہوئی' جب اسے میلا دِ مصطفی میں الیا پر خوشی کرنے کی وجہ سے محروم نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی تو ایک مسلمان 'جو نبی کریم سی اُٹھ آئی ہے کا سچاغلام ہو'اس سے متعلق کیا خیال ہے؟ بارگا و خداوندی میں اسے کس قدر انعامات سے نواز اجائے گا۔

### روایتمذکورهپرمحدثینکےتبصرے:

اکثر محدثین کرام خی اُلڈی نے اس روایت پر تبھرہ کرتے ہوئے سے میلاد النبی ملی اُلٹا کیلئے پر خوشی منانے اور محفل میلاد کے انعقاد کے ثبوت پر بطور دلیل پیش کیا ہے۔ چند ایک محدثین کی تصریحات پیش خدمت ہیں۔

شخ القراء والمحدثين الخافظ شمس الدين محد بن عبدالله جزرى التوفى ﴿ الله فِي ﴿ الله وَ الله وَا الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

قال عروة وثوبية مولاة لإبي لهب كان ابولهب اعتقها فا رضعت النبي الله فلما مات ابولهب اريه بعض اهله بشر حيبة قال له ما ذالقيت قال ابولهب لم الق بعد كم غير انى سقيت في هذه بعتاقتي تويبة.

ترجمہ:''عروہ نے بیان کیا ہے کہ تو ہیدابولہب کی آ زاد کر دہ لونڈی ہے ابولہب نے اسے آ زاد کیا تو اس نے نبی کریم سائٹڈائیٹم کو دورہ پلا یا۔ پس جب ابولہب مرگیا تو اس کے بعض اہلِ خانہ کو وہ برے حال ہیں دکھا یا گیا' اس نے اسے (یعنی ابولہب ہے) بوچھا:'' تونے کیا پایا؟''

ابولہب بولا: ''تمہارے بعد میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ تو پیہکوآ زاد کرنے کی وجہ ہے جواس (چنگلی) سے پلا یا جاتا ہے۔''

( صحیح بخاری کتاب الذکاح 'باب: وامحا تکم اللاتی ارضحنگم 'جلد که 'صفی 764 'رقم الحدیث 478 ) و اس کے علاوہ بید واقعہ ان کتب بیس بھی موجود ہے ( مصنف عبدالرزاق 'جلد ۲ 'صفی 478 'رقم الحدیث 1395 مصنف عبدالرزاق 'جلد ۵ 'صفی 26 'رقم الحدیث 1395 مسنف عبدالرزاق 'جلد ۵ 'صفی 26 الدیث 16350 مسنف عبدالرزاق 'جلد ۵ 'صفی 26 الدیث المدیث 16350 مسنف عبدالرزاق 'جلد ۵ 'صفی 26 الدیث المدیث 16350 مسنف 4 1 ' تم الحدیث 5 2 6 الدیث الایمان لیمبیتی 'جلد ۱ 'صفی 16 2 'رقم الحدیث 281 موزی 'جلد ۱ 'صفی 16 2 'رقم الحدیث 182 دوائل الدیو تا لیمبیتی 'جلد ۱ 'صفی 149 مفی 199 موزی 'جلد ۱ 'صفی 198 موزی 'جلد ۱ 'صفی 198 موزی 'جلد ۱ 'صفی 17 الدیث المدیث 18 المدیث الم

اس کے علاوہ ابھی حدیث کونخالفین میلاد کے ایک گروہ کے محدث اعظم انورشاہ کشمیری نے '' فیض الباری' جلد 4' صفحہ 278 پر ، غیر مقلدین وہا ہیہ مجدیہ کے امام العصر الراتیم میرسیالکوٹی نے '' سیرۃ المصطفیٰ صفحہ 154 ' حاشیہ پر ، وحیدالز مان نے '' سیر الباری جلد 7' صفحہ 31 '' پر ، اور دیو بندیوں اور اُن کے مشتر کہ امام عبداللہ بن مجمد بن عبدالوہا ب

صورات) شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی میشانیہ نے ابولہب کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ:

" وراینجاسنداست مراهل موالید را که درشب میلاد آنحضرت مان تا این مرور کندو بدل اموال نمایند یعنی ابولهب که کافر بود وقر آن بمذمت و یازل شدهٔ چول بسر ور میلاد آنحضرت مان تا تا بسر ور میلاد آنحضرت مان تا تا تا بسر ور میلاد آنحضرت مان تا تا تیم بسر و میلاد آنحضرت مان تا تا تیم بسر و رو میلاد آنحضرت مان تا تا تا بست اسلان که مملوست بحبت و سر ور و بذل مال درو ی چهاشد" می تر جمه: اس حدیث میں رسول الله مان تا تا بست کی رات محفل میلاد منعقد کرنے والوں اور اس پرخوشی منانے والوں کیلئے دلیل ہے کہ وہ اس سلسلہ میں مال خرج کریں ابولهب جو کافر تھا 'جس کی ذمت میں قر آن (کی آبیات) مال خرج کریں ابولهب جو کافر تھا 'جس کی ذمت میں قر آن (کی آبیات) مال خرج کافر تھا تا تا کی جزا ملی تو جو مسلمان رسول الله سان تا تیک میلاد کی خوشی منائی تو است کی جزا ملی تو جو مسلمان رسول الله سان تا تیک جمید اور خوشی میں مال خرج اس کی جزا ملی تو جو مسلمان رسول الله سان تا تیک جمید اور خوشی میں مال خرج کریں گے ان کی جزا کا کیا عالم ہوگا ؟۔

(مدارج المدیو تا جلد 2 ہسلم کی جزا کا کیا عالم ہوگا ؟۔

(مدارج المدیو تا جلد 2 ہسلم کی کریں گران کی جزا کا کیا عالم ہوگا ؟۔

الموحد من امة محمد في فبشر لا مولد لا وبذل مأيصل اليه قدرته في محبته لعمرى انما يكون جزاء لامن الله الكريم ان يدخله بفضله جنات النعيم.

ترجمہ: ''جب نبی کر میم سائٹ آئیلی کی والادت باسعادت کے موقع پرخوشی منانے کے اجر میں اس ابواہب کے عذاب میں بھی تخفیف کردی جاتی ہے جس کی مذمت میں قرآن مجید میں ایک مکمل سورت نازل ہوئی ہے۔ تو است محد بیس ایک مکمل سورت نازل ہوئی ہے۔ تو است محد بیس ایک مکمل سورت نازل ہوئی ہے۔ تو است محد بیس ایک مکمل اور آپ الجواثوا کا کیا عالم ہوگا جو آپ سائٹ ایکی کی میا وکی خوشی منا تا ہے اور آپ سائٹ ایکی کی مجت اور آپ کے عشق میں حسب استطاعت خرج کرتا ہے؟ خدا کی قتم! میرے نزدیک عشق میں حسب استطاعت خرج کرتا ہے؟ خدا کی قتم! میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کوا بی محبوب سائٹ آئیلی کی خوشی منانے کے طفیل جنت عطا فرمائے گا۔'' (الحادی للفناوی جند صفح 196)

علا مدا بن جزری کی بیرعبارت درج ذیل کتب میں بھی موجود ہے: (ججة اللّه علی العالمین صفحہ 238 سیرت حلیهٔ جلد 1 'صفحہ 137 ستاریخ الخمیس' جلد 1 'صفحہ 222 س سبل المحدی والرشاؤ جلد 1 'صفحہ 455 سر جواسیر البحار' جلد 3 'صفحہ 338 سزر قائی علی الواہب' جلد 1 ' صفحہ 139 رحسن المقصد فی عمل المولد'صفحہ 66)۔

2) حافظ منس الدين محمد بن ناصرالدين ومشقى التوفى 842 ها ين تصنيف "موردا لصادى فى مولدالهادى " بين تحرير فرماتے إين :

قد صح ان ابالهب يخفف عنه عندب النارفي مثل يوم الاثنين بأعتاقه ثويبة مسروراً بميلادالنبي الله . "نيه بات صحت كم ساته ثابت بكرميلادالنبي سَرَّ وَلَيْ إِلَيْ مَنْ وَثَى مِينَ ثُويبِهُو آزادكر فَيُّ كُصله مِين برسومواركوا بولهب كعذاب مِين كي كي جاتى ب-" اس كا بعدا بي في ياشعار كي:

> اذاكان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداد في يومر الجحيم مغلدا

پلے ایک بات ذہن نشین کر کیجئے۔

#### ایک ضروریبات:

یہ بات ذہن نشین رہے کہ مخفلِ میلا دالنبی سی اٹھائی ہی ہر ہمارے ہاں بیروایت بطور بنیاد وجہت نہیں بلکہ ہم اس روایت کو بطور تا ئیر پیش کرتے ہیں۔

محفلِ میلا داکنبی سائفائیل کے ثبوت پر تو ہمارے پاس قر آن وسنت سے بے شار دلائل ایں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

#### پھلااعتراضاوراسکاجواب:

اعتواض: "بیروایت مرسل ہاس کئے قابل جمت نہیں''۔ **جواب**: اس کے جواب میں ہم آئمہ صدیث کی آرا اُنقل کرتے ہیں' جس سے میہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوجائے گی کہ مرسل روایت متبول ہوتی ہے یانہیں؟

امام ذهبی علیدالرحمة نے لکھا ہے کہ:
 "جب اجل تابعی تک مرسل روایت صحیح ثابت ہوجائے تو" قابل ججت ہوگی۔"
 ہوگی۔"

اجمع التأبعو بأسر هم على قبول الموسل ولم يأت عنهم الكارة ولاعن احدمن الائمة بعدهم الى رأس الماتين. ترجمه: "تمام تابعين مرسل روايت كم عبول بون پرشنق بين -ان بين سے كم عبول بون پرشنق بين -ان بين سے كمي انكار منقول نبين اس كے بعد دوسوسال تك بحى كى امام نے انكار نبين كيا" (تدريب الرادي جلدا صفح 198)

آئمہ اربعہ امام اعظم ابوحنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن صنبل ( ﴿ اللّٰهُورُ ) اس اِت پر متفق ہیں کہ حدیث مرسل قابل ججت ہوتی ہے، تین آئمہ کے نز دیک تو بغیر کسی شرط

### ایک تبصرہ منکرین میلادکے گھرسے:

مخالفین میلا دے ایک گروہ کے پیشوامفتی رشید احمد لدھیا نوی نے لکھا ہے کہ: '' جب ابولہب جیسے بدبخت کا فر کے لیے میلا دالنبی ساٹھ ایک کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگئ تو جو کو کی امتی آپ ساٹھ ایک کی ولا دت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ ماٹھ ایک کی محبت میں خرچ کر ہے تو کیوں کراعلی مراتب حاصل نہ کرے گا۔'' (احسن الفتاویٰ جلد 1' صغیر 348-347)

الامت حضرت مفتی احمد بارخان نعیمی مینید نے کیا خوب فرمایا: شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں جان ومال قربان ابولہب جیسا سخت کافر خوشی میں فیض پارہا ہے

# روایتمذکورهپرمنکرینمیلادکےاعتراضاتاورانکے

#### تحقیقی جوابات:

اب تک ہمارے سامنے منکر بین میلاد مصطفی سائٹھ آپیا کی طرف سے پانچ اعتراضات سامنے آئے ہیں اور وہ میرہیں:

- 1\_ بدروایت مرسل باس لیے قابل جحت نہیں۔
- .2. بیثواب کامعاملہ ہاورخواب جست نبیں ہوتے۔
- 3 یقر آنی نصوص کے خلاف ہے۔ کیونکہ قر آن مجید میں اللہ تعالی نے حالت کفر پر
   فوت ہونیوالوں کے بارے میں ارشا وفر مایا ہے:

#### فلايخفف عنهم العناب ولاهم ينظرون

"ان کےعذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ ہی ان پر نظر عنایت ہوگ۔"

- 4- ابولهب نے تو يبه كونى كريم سائنة إيلى كى ولادت كے وقت آزاد تيس كيا تھا۔
- 5۔ میلا دالنبی سائٹی کی پڑوشی منانا ابولہب کی سنت ہے۔ اب ہم ان اعتراضات کے ترتیب وار جوابات ہدیہ قار کین کرتے ہیں۔اس سے

ترجمہ: '' دوسرا قول میہ ہے کہ مرسل سیج اور قابل استدلال ہوتی ہے۔ یہ تین آئمہ ابوطنیفہ مالک اورمشہور قول کے مطابق احمد کا قول ہے۔ بشرطیکہ ارسال کرنے والا ثقد ہواور ثقبہ سے ارسال کرتا ہو۔ دلیل میہ ہے کہ ثقبہ تا بعی کمی ثقبہ سے سنے بغیر کیسے کہ سکتا ہے کہ دسول اللہ سائٹ آیکٹر نے بیفر مایا:

(ج) قبوله بشروط ای يصح بشروط هذا عندالشافعی وبعض اهل علم.

ترجمہ:'' تیسراقول ہیہ ہے کہ مرسل شرا کط کے ساتھ مقبول ہوگی سیامام شافعی اور دوسرے اہلِ علم کی رائے ہے۔'' (تیسر مصطلح الحدیث صفحہ 72) شیخ محمود الطحان کی اس عبارت نے بیابھی واضح کردیا کہ امام احمد بن صنبل کے مرسل روایت میں دواقوال ضرور ہیں۔گرمشہور تول یہی ہے کہ آپ کے نز دیک مرسل روایت

مقبول ہے۔

بعض احباب فوراً یہ کہددیتے ہیں کہ مرسل روایت کو محدثین قبول نہیں کرتے۔ تو اس سلسلہ میں ہماری عرض میہ ہے کہ ان آئمہ اربعہ سے بڑھ کرکون محدث ہے؟ یقینا بیلوگ محدث بھی ہیں مجہد بھی اور فقیہ بھی جن کی رائے بہر طور دوسرے محدثین پرغالب وفائق ہے۔ رہا یہ کہ محدثین کے متعلق یہ کہنا کہ وہ مرسل کو کسی حال میں بھی قبول نہیں کرتے محل نظر ہے' امام ابوداؤ دجوا یک عظیم محدث ہیں فرماتے ہیں کہ:

اما الهراسيل فقد كأن اكثر العلماء يحتجون بها فيها مضى مثل سفيان الثورى واو زاعى حتى جاء الشافعي ميست فتكلم في ذلك وتأبعه عليه احمد وغيرة ترجمه: "مراسيل ساكثر علاء مثلاً سفيان ثورى ما لك اور اوزاعى جيساوگ

کے اور امام شافعی کے زو دیک اس کی مقبولیت کی پھیشر اکط ہیں۔

اللہ میں مقال کی علیہ الرحمة تحریر فرماتے ہیں کہ:

'' امام احمد کے ایک قول اور مالکی دخفی فقہاء کے مطابق حدیث مرسل مطلقاً مقبول ہوتی ہے۔امام شافعی ہے کہتے ہیں کداگر کسی اور سند (خواہ وہ سند متصل ہویا مرسل) سے مرسل روایت کی تائید ہوجائے تو وہ مقبول ہے ور نہیں۔'' (زرعة انظر بشرح نخبة الفکر فی مصطلح الحدیث اهل اللر صفحہ 37 –36

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمنة الله علیة تحریر فرماتے ہیں کہ:

"نزد امام ابوصنیفہ وما لک مجانیة مقبول است مطلقا وایشال گویند کہ ارسال
بجہت کمال وثوق واعتاد است زیرا کہ کلام در ثقة است واگر نزووے کی سیح
نبود ارسال نمی نمود قال رسول الله نمی گفت ونز دامام شافعی مجینیة اگر حدیث
مرسل اعتصاد یا بد ہو جھے دیگر مقبول است واز امام احمد در قول است بقولے
مقبول وبقولے توقف ۔"

ترجمہ: ''امام ابوطنیفہ امام مالک جینئی کے خزد یک مرسل روایت ہرحال ہیں مقبول ہے۔ دلیل ہیے کہ ارسال کمال وثوق اعتاد کی وجہ ہے ہوتا ہے کیونکہ مقبول ہے۔ دلیل ہیں ہورہ ہے اوراگر وہ روایت اس ثقہ کے نزد یک سیح نہ ہوتی تو وہ اسے روایت کرتے ہوئی ہوئی تو وہ اسے روایت کرتے ہوئے ہینہ کہتا کہ رسول اللہ ساخ تائیج نے بیفر مایا ہے۔ امام شافعی کے نزد کی اگر کسی اور ذریعہ ہے مرسل کی تائید ہوجائے تو مقبول ہوگ اور امام احمد کے دواقوال ہیں' ایک اب کے مطابق مقبول اور دوسرے کے مطابق مقبول اور دوسرے کے مطابق توقف۔'' (مقدمہ اضعۃ اللمعات شرح مشکو ق)

یک شیخ محمودالطحان استاذ کلینة الشریعة جامعه اسلامیه مدینه منوره نے مرسل روایت کے متعلق تین اقوال ذکر کیے ہیں۔ان میں سے دوسرا اور تیسراقول ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

(ب) صحيح: تحتج به عندالائمة الثلاثة في المشهور عنه

الجملہ غیرمسلم کے خواب کا سچا ہونا اور اس سے بعض حقا کُن کا پید جانا ہاں کیا ہے۔ سے رہ بوسف میں ہے کہ قید خانہ میں حضرت بوسف عیدائیل کے ساتھی کے انہیں خواب آیا انہوں نے حضرت بوسف عیدائیل سے بیان کیا، آپ علیہ السلام نے ان کو خواب آیا ہوں ہے اسلام نے ان کے ان کے ان کے ان کے خواب سننے کے بعد انہیں تو حید والیمان کی طرف دعوت دی جس سے پید جانا ہے کہ وہ دونوں حالت کفریر شھے۔

تر جمہ:'' کہ عذاب میں شخفیف کی وجہ بیہ ہے کہ نبی اکرم منافظ پیلم سوموار کو ہے۔ ہوئے اور تو بیہ نے ابولہب کوولا دت کی خبر دی تواس نے اسے آزاد کر دی ا (فق الباری علد 10 سل 1000)

توبیصرف خواب نہیں ہلکہ صحافی رسول ترجمان القرآن کا ایک قول ہے ، اس الاس واجتمادی ہونے کی وجہ ہے مرفوع کا درجہ رکھتا ہے۔

یہاں آیک سوال میربھی کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس رڈائٹٹ کی بات اس میں اسلام اسلام کی بات اس میں اسلام اعتبار نہیں اعتبار نہیں کہاس وقت وہ حالت کفر میں ہتھے۔

اس کے جواب میں گذارش ہیہ کداولاً و داسلام لاچکے تھے کیونکہ ٹواب اللہ اللہ

استدلال کرتے متے گر جب امام شافعی تشریف لائے تو انہوں نے مرسل کے بارے میں اختلاف کیا اور امام احمد وغیرہ نے ان کی اتباع کی۔'' (رسالہ ابی داؤ دالی املی مکہ صفحہ 24)

ہم نے بیرتمام اقوال مرسل روایت کے مقام کو واضح کرنے کیلیے ذکر کیے ہیں۔ اگر چہ ہماری رائے علمام محققین کے ساتھ ہے جنہوں نے اعتدال کی راواختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ:

''آگر ارسال کرنے والے کے بارے میں معلوم ومعروف ہو کہ وہ ثقد مشہور سے ہی ارسال کرتا ہے تو پھراس کی روایت مقبول ہوگی ورنٹرمیں۔''

ا حافظ صلاح الدين ابوسعير طلل التوفى 761 مرسل روايت كمتعلق وى اقوال ذكر كيے بيں اور ان ميں ہے متعلق وى اقوال ذكر كيے بيں اور ان ميں ہے متازقول كى نشاند ہى ان الفاظ ميں كى ہے: سابعها ان كان الهر سل عرف من عادته انه لاير سل الاعن شقة مشهور قبل والا لا وهو اله ختار مشهور قبل والا لا وهو اله ختار

ترجمہ: ''ساتواں تول ہیہ ہے کہ ارسال کرنے کی اگر عادت معلوم ہو کہ وہ ثقتہ ہے ہی ادسال کرتا ہے تو اس کی روایت مقبول ہوگی ورنہ نبیس اور یہی تول مختار ہے۔''

#### دوسرااعتراضاوراسكاجواب:

اعتراض: ای روایت پر دوسرااعتراض بیکیاجا تا ہے که'' بیخواب کا معاملہ ہے اورخواب جمت نہیں ہوتے''۔

جواب: اس اعتراض كا جواب دية جوئ محقق العصر مفق محد خان قادرى صاحب مذظله العًالى تحرير فرمات بيس كه:

''اس سلسلے میں عرض ہیہ ہے کہ غیر نبی کا خواب واقعی حجت شرعی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم اس روایت کو بطور حجت ذکر کرتے ہیں بلکہ ہم تو بطور تا ئیدا ہے لاتے ہیں، لیکن یہ کہاں لازم آ جا تا ہے کہ اس ہے کوئی فائدہ ہی نہ ہوتر آن نے فی '' وہ خض جس نے رسول اللہ سائی تاہیج ہے اسلام لانے سے قبل کوئی بات کی اور پھر آپ کے وصال کے بعد وہ اسلام لا یا۔ مثلاً تنوخی ہر قبل کا قاصد تو اب وہ اگر چہ تابعی ہے گر حدیث اس کی متصل ہوگ۔ کیونکہ اعتبار روایت کا ہے بعنی اس نے وہ روایت حضور علیائی سے کی ہے۔اگر چہوہ بونت تحل مسلمان نہ تھا۔ لیکن بونت ادامسلمان تھا۔''

(شرح الغيه صفحه 26 محفل ميلاد پراعتراضات كاللمي محاسبة صفحه 68-71)

#### تيسرااعتراضاوراسكاجواب:

اعتداض: ''میہ روایت قرآنی نصوص کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حالت کفر پرفوت ہونے والوں کے بارے میں ارشا دفر مایاہے:

فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون ''ان کے عذاب میں شخفیف ندکی جائے گی اور ندہی ان پر نظر عنایت ہوگی۔'' جواب:اس اعتراض كے جواب يل گذارش بيب كذامت مسلمة كمسلم اكابر الممه ومحدثين نے اس اعتراض كا قلع قمع كرتے ہوئے فرما ياہے كه بيد حضور نبي كريم مان الين كى خصوصيت ب كد جومل بھى آ ب كے حوالے سے ہوگا اللہ تعالى اس كى وجدسے كافر ير بھى لفلل فرماتا ہے۔ اور ابولہب سے مفتد وار تخفیف اس سبب سے مبیں ہوئی کداس نے اپنی لونڈ ی او بیبہ کو آزاد کیا تھا، بلکہ نبی کریم ساؤرات کی ولادت باسعادت پرخوشی منانا ہی اس انعام کا باعث ہے۔ اور اس کاعمل کا فرجوتے ہوئے بھی اس کے عذاب میں رعایت کا سبب بن گیا۔اللہ تعالی میٹبیں ویکھتا کھمل کرنے والاکون ہے بلکہ بیددیکھتا ہے کھمل کس کے لیے کیا گیا ہے۔اس سے غرض نہیں کھل کرنے والا ابولہب ایک کا فرقفا کیونکداس ک ساری شفقتیں تو اپنے صبیب مرم ماہنا کیا کے ساتھ خاص ہیں۔ اور محدثین عظام نے روایت کا قرآن سے معارضہ کرنے والوں کے لئے اس روایت میں عملاً تطبیق بیان کر کے "غوروَقَلْز" کی راہ ہموار کی ہے۔ یہال چندمحدثین کی تصریحات پیش خدمت ہیں: - کے تقریباً دوسال بعد کا ہے اس کئے کہ ابولہب بدر کے ایک سال بعد خواب میں حضرت عباس بڑا ٹھڑ سے اس کی ملاقات ہوئی حالا تکہ جب حضرت عباس بڑا ٹھڑ بدر میں شرکت کیلئے آئے تو رسول اللہ سائن ٹھائیلئے نے صحابہ سے بیفر مادیا تھا:

من لقى العباس بن عبدالمطلب فلايقتله فأنه اخرج كها.

ترجمہ: ''جوعہاس بن عبدالمطلب کو پائے ووائے آل نہ کرے۔ کیونکہ وہ مجبوراً شریک ہوئے ہیں''۔ اس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب جنگ بدر کے قید بوں سے رہائی پانے کے لئے فدیہ طلب کیا گیا توحضرت عہاس جنافٹو نے کہا: ''میرے پاس تو مال نہیں''۔ رسول اللہ سان الہ بی جائے ہے فرمایا: ''اے چھا! اس مال کے بارے میں بتاؤ جو ام فضل کودے کرآئے ہو' اس پر حضرت عہاس نے عرض کیا:

الذى بعثك باالحق ماعلم به احد، غيرى وغيرها والى لاعلم انكرسول الله.

تر جمہ: '' مجھے تشم اس ذات کی جس نے آپ کوحن دے کر بھیجا' میرے اور میری بیوی کے سوا اس بات کوکوئی نہیں جانتا تھا اور میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔'' (اکائل جلد2' سنجہ 123)

ٹانیااگران کو حالت کفر پرتسلیم بھی کرلیا جائے تو پھر بھی بیروایت قابل قبول ہے۔
کیونکہ وفت مخل اسلام شرط نہیں بلکہ وفت ادا شرط ہے۔ اور جب تابعین نے آپ سے بیا

بات می تو اس وفت ہے بیفینا آپ مسلمان مخصے محدثین نے بیاصول بیان کیا ہے کہ اگر کسی
فضص نے حالت کفر میں حضور علیائی سے بات می پھراس نے اسے حالت اسلام میں بیان
کیا خواہ حضور علیائی کا وصال ہو چکا ہوت بھی مقبول ہے۔ بال اگر ظاہری حیات میں
اسلام قبول کرلیا تو صحافی بھی قرار پائے گا ور نہ وہ تا بھی ہوگا۔

میں مشرح الفیہ'' میں شیخ احد شاکر کا قول ہے کہ:

اورامام قرطبی نے فرمایا کہ 'عذاب میں شخفیف ابولھب کے ساتھ اور ہراس شخص کے

ساتھ مخصوص ہےجس کے بارے میں نص دارد ہے ( یعنی ہر کافر کیلے نہیں )''۔ وہاں ابن منیر نے حاشیہ میں لکھا کہ'' یہاں دومعاملات ہیں ان میں سے ایک محال

ہے اور وہ بیہ ہے کہ اطاعت کا فرکا اعتباراس کے کفر کے ساتھ کیا جائے گا کیونکہ اطاعت کے ليے پيشرط ہے كداس ميں اراد و يحج ہوحالانكديد كافر مين نبيس يا تا۔

دوسرابیر کہ کافر کواس کے کسی عمل پرمحض بطور فضل البی فائدہ حاصل ہوا سے عقل محال مجھتی۔ جب بیضا بطے واضح ہو گئے تو جا ننا جا ہے کہا گر چدا بولہب کا تو یہ کوآ زاد کرنا (اس ك مرك وجه ) مقبول اطاعت نبيس محرالله تعالى نے اپ فضل سے اس پر تخفیف فر مائی ہو جیسے کہ اس نے ابوطالب کے معاملے میں فضل فر ما یا عذاب ماننے یا نہ ماننے والوں میں شریعت کے تابع ہیں۔(ماری علی بہال نہیں آسکتی)۔

میں (ابن حجرعسقلانی) کہتا ہوں کہ ابن منیر کی تقریر کا تتمہ ہیہ بے کہ پیضل (عذاب کا کم ہونا) اس ذات مبارکہ ک تعظیم کی وجہ ہے ہے جس کیلئے کافر ہے عمل ماہوا۔ (توبیرکافر ک تعظیم نہیں بلکہ نبی کی تعظیم کی وجہ ہے ہواہے)۔ (فتح الباری علد 9 مسلحہ 119)

2: امام بدرالدين عيني ميند ني يمي كفتگوكرت موئ مزيد لكها بك فى هذا الحديث من الفقه ان الكافر قديعطى عوضا من اعماله التي ان منها قربة لاهل الإيمان بالله كما في حق اني طالب غير ان التخفيف عن ابي طالب وذالك لنصرة ابي طالب لرسول الله مخ وحياطته له اوعداوة بي لهبله

"اس حدیث سے بیمسئلہ واضح مور باہے کہ بعض اوقات کا فرکو بھی اس کے ان اعمال كا تواب ماتا ہے جواہل ايمان كيلئے قربت كا درجه ركھتے ہيں جيسے كه ابوطالب کے حق میں فرق صرف بدے کدابولہب پر ابوطالب سے تخفیف کم ہے اور وہ اس لئے کہ ابوطالب نے آپ سائٹرائیلم کی مدد وحفاظت کی اور ابولبب نے عداوت کی تھی '۔ (عمرة القاری جلد 20 مسفر 95) الله عافظ ابن جرعسقلاني ميالية لكصة إلى كد:

"اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ بعض اوقات آخرت میں کا فر کا عمل صالح بھی اے مفید ہوسکتا ہے۔ لیکن یہ بات ظاہر قرآن کے خالف ہے۔ الله تعالى كافرمان ب:

وَقَيمُنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ (سورة الفرقان: 23) "اورجو پھھانبول نے کام کیے تھے"

اولاً اس كاجواب بيدديا كيا ب كديي خرم سل ب كيونكدعروه في بيدذ كرنبيس كيا كدس نے ان سے بیان کیااگراہے متصل تسلیم بھی کرلیا جائے تو پیخواب کا معاملہ ہے شایدخواب و یکھنے والا اس کے بعد مسلمان جوالبذا میر جت نہیں۔

ٹا نیااگراہے ہم قبول بھی کرلیں تو اس میں احتال ہیے کہ (بیکا فر کا معاملے نیں) بلکہ صرف نبی کریم سائند آیا کے ساتھ خاص ہے۔اس پر قصد ابوطالب دلیل ہے جو پہلے گذر چکا ہے کہان پر نبی کریم سائٹلائیل کی خدمت کی وجہ سے تخفیف ہوئی تو و وجہنم کے نچلے طبقہ سے منتقل ہوكرسب سے اويرآ گئے۔

امام بیجی نے فرمایا کہ" کافر کے بارے میں جووارد ہے کداس کاعمل فیر باطل ہے۔اس کامعنی ہیہ ہے کہ کافر دوزخ سے نجات یا کر جنت میں داخل نہ ہوگا۔ البتة ممكن ہے كہ وہ اپنے اچھے اعمال كى وجہ سے كفر كے علاوہ باقى جرائم ك عذاب میں تخفیف یا لے''۔

قاضى عياض كتے ہيں كه 'اس بات يراجماع ہے كه كافر كے اعمال سے اسے تفعین ویں گے اور انہیں نعتیں حاصل نہیں ہوں کیس اور نہ عذاب میں نفاوت ہے''۔

میں (ابن حجرعسقلانی) کہتا ہوں سہ بات اس احمال کورونہیں کرسکتی جس کا ذکر امام بیبقی نے کیا ہے کہ جو چھے وارد ہے وہ کفر کے ساتھ متعلق ہے کفر کے علاوہ گنا ہوں کے عذاب میں تخفیف ہے کوئی مانع ہے؟ یعتبهل أیکون مایتعلق باالنبی ﷺ مخصوصاً من ذالك. ترجمه: "اس واقعه كواس پرمحمول كيا جائے گا كه وه اعمال جن كاتعلق نبى كريم من شاييل كى ذات سے موأن كے ذريعے كافر كے عذاب ميں تخفيف موجاتی ہے۔" (الكواكب الدراري جد 19 منور 19

اس کے علاوہ امام سیوطی امام قسطلانی علامہ حلی علامہ مجمد عبدالباتی زرقانی امام ابن جزری علامہ محمد عبد الباتی بن دیار محمد بکری المحمد بن یوسف صالحی شامی علامہ ابن عابدین شامی علامہ حسین بن دیار محمد بکری شیخ عبد الحق محدث وہلوی ، حافظ ابن قیم انور شاہ سمیری رشید احمد لدھیانوی عبداللہ بن محمد عبدی ابراہیم میرسیالکوئی اور وحید الزمان حیدر آبادی نے بھی اس واقعہ کوئل کیا ہے اور اس سے شخفیف عذاب پراستد لال کیا ہے

### چوتھااعتراضاوراسکاجواب:

اعتراض: "ابولہب نے تو یہ کو نبی کریم سائط آیکن کی ولادت کے وقت آزاد نہیں ا ساتھا''۔

جواب: "جواباً گذارش بيه بكرثويه كى آزادى كے متعلق اہل بير كے تين آراء بين ايك بيك ابولهب نے أنيس اجرت كے بعد آزاد كيا تھا"۔

دوسری یہ کہ ابولہب نے انہیں نبی کریم سائٹ ایک کی ولادت سے پہلے آزاد کردیا تھا۔
اور تیسری یہ کہ ابوالہب نے تو یہ کو نبی کریم سائٹ ایک کی ولادت کی خوشی میں اسی وقت
آزاد کردیا لیکن اس کے متعلق صحیح موقف یہی ہے کہ ابولہب نے تو ہیہ کو نبی کریم سائٹ ایک کی ولادت کے وقت ہی آزاد کیا تھا' اس پر محدثین اور اہل سیر کے تصریحات ملاحظہ
فی ایم

ر میں ہے۔ 1: صبح بخاری کی روایت میں پی تصریح ہے کہ ابولہب کے عذاب میں تخفیف کی وجہ کیا ہے؟ ''بعت قتی شویہ نے '' یعنی تو یہ کی آزادی۔ اگر بیرآزادی پہلے ہی عمل میں آپھی ہوتی یا جرت کے بعد ہوتی تو پھراسے یہاں پرعلت بنانے کا کیا مقصد؟ امام ميلي مينية للصة إي كه: روايت ميس ب كه:

''ابولہب نے کہا:''میں نے تمہارے بعد آرام نہیں پایا سوائے اس کے کہ '' تو یہلونڈی آزاد کرنے پر جھے اتنا پانی پلا یاجا تاہے''۔

اور (یہ کہتے ہوئے) اس نے سابہ (شہادت کی انگلی) اور انگوشھ کے درمیانی فاصلے کی طرف اشار و کیا۔

صیح بخاری کےعلاوہ دیگر روایات میں ہے کہ اس کے اہلِ خانہ میں ہے جس فرد نے اُسے بہت بری حالت میں دیکھا تو اس نے کہا:''میں نے تمہارے بعد کوئی آ رام نہیں پایاسوائے اس کے کہ ہرسوموار کے روز میرے عذاب میں کی کردی جاتی ہے۔

اس کی وجہ میہ ہے کہ نبی کریم ساخ الیا تی کی ولاوت سوموار کے دن ہو کی اور او پیہ نے ابولہب کو آپ ساخ الیا تی کی ولاوت کی خوشنجری سنائی تھی اور اے کہا تھا: ''کیا تھے پتہ چلا ہے کہ آمنہ سلام اللہ علیما کے ہال تیرے بھائی عبداللہ جی فوز کا بیٹا پیدا ہواہے؟''

(اس پرخوش ہوکر)ابولہب نے اس سے کہا:'' جا' تو آزاد ہے''۔ اس (خوشی مزانے) نے اُسے دوزخ کی آگ میس فائد و پہنچایا۔''

(الروض الاتف طدة اصلحه 99-98)

(4) امام بیبقی مُرسَدُ لکھتے ہیں کہ:'' میہ نصائص مصطفی سان ٹالیٹیم میں ہے ہے کہ کفار کو بھی آپ سانٹھائیٹیم کی خدمت کا صلہ عطا کیا جاتا ہے۔

وهذا ايضا لإن الاحسان كان مرجعه الى صاحب النبوة فلم يضع.

ترجمہ: ''اور بیاس لیے ہے کہ ابولہب کے احسان کا مرجع ذات نبوت بھی اس لئے اس کاعمل ضائع نہیں کیا گیا۔'' (شعب الا میان جلد 1 'صفحہ 661)

(5) امام كرماني ميسلة تحرير فرمات بين كه:

5: امام مربن يوسف صالى شاى اصاحب الضرر كوالي عقر يرفر مات يلى كه: اختلفوا متى اعتقها فقيل اعتقها حين بشرته بولادة

رسول الله ﷺ هو الصحيح.

ترجمہ: '' تو یبہ کی آزادی کے بارے میں اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے کہ ولا دت نبوی سائن آزادی کی بشارت کے وقت اسے آزادی کی تھی ' یبی رائے سے کے دوت اسے آزادی کی تھی ' یبی رائے سے کے دوت اسے آزادی کی تھی ' یبی رائے سے کے دوت اسے آزادی کی تھی ' یبی رائے سے درباتی آراء فلط ہیں )۔' (سل الحدی والرشاد طبد 1 'سفحہ 458)

### مخالفین میلادکے مستندعلماءکی تصریحات:

اس کے بعد ہم ای اعتراض کا جواب خالفین کے معتبر دمستندعلاء کے حوالے سے دیتے ہیں تا کہ حقیقت روز روش کی طرح عیاں ہوجائے۔

1: حافظ ابن قيم في لكها بيكه:

ولها ولدالنبى ﷺ بشرت به ثويبة ابالهب وكأن مولاها و قالت قدولدالليلة لعبداالله ابن فاعتقها ابولهب مسروراً به ترجمه: "جب نبى كريم من في الماريم كولادت موكى توثويبه في البيئة آقا ابولهب كو ولادت كى خوشجرى دى اوركها كه" آج رات تيرے بحالى عبدالله كهال بيئا موات -

توابولہب نے خوشی میں اے آزاد کر دیا۔'' (تحفۃ المودود ہا حکام المولود صفحہ 19) 2: ان کے محدث اعظم نواب صدیق حسن خان بھو پالی نے لکھا ہے کہ:'' ثویبہ جے ابولہب نے وقتِ بشارت ولا دت آمخضرت سائٹڈائیٹم کے آزاد کر دیا تھا'' (اشمامۃ العبر یہ سفحہ 13)

3: ان وہا بیوں کے امام العصر ابرا تیم میر سیالکوٹی نے بھی بیتسلیم کیا ہے کہ'' تو یہ کو وال دے نبوی سیائی کیا ہے کہ'' تو یہ کو وال دے نبوی سیائی کی خوشی میں آزاد کیا عمیا' جس کی وجہ سے ابولہب کو ثواب اور راحت ملی اور اس کے مخالف موقف کی تر دید کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

(سیرۃ المصطفیٰ صفحہ 154 - 155 'عاشیہ)

( سيح بخاري جلد 2 اصفحه 764)

2: حافظ ابن كثير دمشقى لكھتے ہيں كه:

اعتقهامن ساعته فجوزى بنلك لذلك.

'ترجمہ:'توابولہب نے اسے ای وقت آزاد کرویا جس کی وجہ سے اسے جزا دی گئی۔'' (البدابیدوالنحابیۂ جلد2'سنحہ 273)

3: امام ابوالقاسم سہلی سے متعدد علاء خصوصاً حافظ ابن حجر عسقلانی اور امام عینی نے بیہ روایت نقل کی ہے جس میں صراحت ہے کہ:

و کانت ثویبة بشرت ابالهب، بمولده فا تقها ترجمه:''ثویبه نے ابولهب کو بشارت سنائی تواس نے اسے آزاد کر دیا۔'' (الروش الانف جلد 2'صفحہ 9۔ 'خ الباری ٔ جلہ 9' صفحہ 145ء مرۃ القاری ٔ جلہ 20' صفحہ 5) 4: امام محمد بن عبدالباتی زرقانی نے بھی دوسرے دواقوال کورد کرتے ہوئے اسی تول کوئلی السیح قرار دیا: چنانچہ آپ لکھتے ہیں

(اعتقها) ابولهب (حين بشرته بولا دته عليه السلام) على الصحيح فقالت له اشعرت ان امنة قدولدت غلا مالا خيك عبدالله فقالها اذهبي وقيل انما اعتقها بعد الهجرة قال الشاحي وهو ضعيف. وقدروي انه اعتقها قيل ولادته بده طويل

رجمہ: "صحیح بیہ ہے کہ جب تو بیہ نے نبی کریم سائٹائیٹی کی والادت کی اطلاع دی تھے:"اے ابولہب! دی تھے:"اے ابولہب! کی اطلاع کیا تھے علم نبیں کھا منہ کے ہال تیرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہواہے"۔

کیا تھے علم نبیں کھا منہ کے ہال تیرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہواہے"۔

ابولہب نے اے جرت کے بعد آزاد کیا۔ امام شای نے فرمایا:" بی قول ضعیف ہے" ۔اور یہ کھی مروی ہے کہا ہے ابولہب نے ولادت سے کافی عرصہ کہا تے اور کردیا تھا۔"

کہلے آزاد کردیا تھا۔"

(زرقانی علی المواہب اجلد 1 "صفی 138)

## خاتمة الكتاب

آج مسلمان عیدالفظر منارہے ہیں۔لیکن میرے لئے آج اللہ تعالی نے اپ فضل سے دوعیدیں اسلمی کردی ہیں۔ایک عیدالفظر اور دوسری اس کتاب کی پخیل جوہیں نے 3رقع الاقل شریف 1431 کے 19 فروری 2010ء بروز جعرات بعدان نماز فجر شروع کی تھی۔

میلاد شریف کا سہانا موسم تھا۔ میرا بی چاہ رہا تھا کہ حضور نبی کریم سائٹ آیا ہے میلاد شریف پر پچھ تکھوں، پچر موضوع کا انتخاب ایک اہم مسکلہ تھا۔ کیونکہ اس موضوع پر علاء سلف وخلف نے دفاتر کے دفاتر تحریر کردیں ہیں۔ ای سوچ و بچار ہیں تھا کہ میرے ذہن میں جیند موضوعات کے نام آئے۔ جن ہیں سے بیہ موضوع بطور خاص ''میلاد مصطفی سائٹ آیا ہے، بربانِ مصطفی سائٹ آیا ہے، میرے ذبین میں رسول اللہ سائٹ آیا ہے کی نظر رحمت سے القاء ہوا۔ ہیں نے اس موضوع پر تکھنے کی ضرورت بھی محسوس کی، کیونکہ میرے نافس علم موجود ہے۔ ہیں آئر چہ کتب ہیں متفرق مواد موجود ہے۔ ہیں نے کتب کی اوراق گردانی کر کے خصوص موادکومرتب کردیا۔

موجود ہے۔ ہیں نے کتب کی اوراق گردانی کر کے خصوص موادکومرتب کردیا۔

موجود ہے۔ ہیں نے کتب کی اوراق گردانی کر کے خصوص موادکومرتب کردیا۔

کتاب لکھتے وقت میں نے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھا، کیونکہ آج کل بڑی کتا ہیں پڑھنے کا رجمان ختم ہوتا جارہا ہے۔اگر ساراموادا کٹھا کیا جاتا تو کئی جلدوں ہیں کتا ہے کمل ہوسکتی تھی۔ میں اسی وجہ ہے آج دوعیدیں منار ہاہوں۔ آج کے دن میں بہت زیادہ مسرور ان تمام تصریحات سے میہ بات پامیہ ثبوت تک پکٹنج گئی کہ ابولہب نے ثویبہ کو نبی کریم سٹٹٹائیٹیلم کی ولادت کے وقت ہی آ زاد کیا تھا' اور یہی سیج موقف ہے اس کے علاوہ دوسرے دونوں موقف غلط ہیں۔

ان مسائل میں ہے ذرا ژرف نگائی درکار یہ حقائق میں تماشائے لب بام نہیں

پانچواراعتراضاوراسکاجواب:

اعتواض: "سيلا دالني ساؤلاتيل پرخوشي منا ناابولهب كي سنت ب" جواب: "سيلا دالني ساؤلاتيل پرخوشي منا ناابولهب كي سنت ب" جواب: "سيلا دالني ساؤلاتيل كوسنت ابولهي كبنا سراسرغلط اور جهالت كي انتها
به بحيونكه ابولهب في آپ ساؤلاتيل كي ولا دت پر جوخوشي كا اظهار كيا تقاوه نبي سجھ كرنهيں
بلكه بهتيج سجھ كركيا تقار اگروه آپ ساؤلاتيل كو الله تعالى كا نبي سجھ كرخوشي كا اظهار كرتا تو است
وولتِ ايمان نصيب بوجاتي "ليكن چونكه ميلا دكي نسبت حضور ساؤلاتيل كي طرف تھي اس ليے
اسے محروم نہيں ركھا گيا۔ تو اب واضح ہوگيا كه تن مسلمان آپ ساؤلاتيل كو بھتيجانہيں بلكه امام
الانبيا وساؤلوتيل سجھ كرميلا دمناتے ہيں ۔

ابولہب کی سنت تو وہ پوری کررہے ہیں جواپنے بیٹوں بھا نجوں اور بھتیجوں کا''میلاڈ' ان کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں، نیکن نبی کریم ساڑھائیٹر کے میلاد منانے پر فتوے جاڑتے ہیں۔ایسے لوگوں کواپٹے متعلق پھے سوچنا چاہئے! اے چٹم شعلہ بار ذرا دیکھ توسی سے گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا ہی گھر نہ ہو

16

### ماخذومراجع

کتاب هذا" میلادِ مصطفیٰ ساخ این بربانِ مصطفیٰ ساخ ایجیز، " کی تر تیب و تدوین میں درج ذیل کتب سے خاص طور پر استفادہ کیا گیاہے۔

| 1 11 11                                                  | 4             | 011     |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------|
| معنف                                                     | +0            | نمبرثار |
| تنزيل بين رب العلمين                                     | قرآن مجيد     | 1       |
| امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخارى: متوفى 256 ه        | صیح بخاری     | 2       |
| امام سلم بن حجاج قشيرى: متو في 261ھ                      | صحيح سلم      | 3       |
| امام ابوداؤد سليمان بن اشعت سجستاني :متوفي 275ھ          | سنن ابوداؤد   | 4       |
| امام ايونيسي گهر بن عيسي تر يذي: متو في 279ھ             | جامع ترندی    | 5       |
| امام ابوعبدار حمن احمد بن شعيب نسائي: متو في 303 ه       | سنن نسائی     | 6       |
| امام ابوعبدالله محمد بن يزيدا بن ماجه قزويني متوفى 273 ه | سنن ابن ماجه  | 7       |
| امام احمد بن صنبل: متو في 241 ه                          | منداح         | 8       |
| امام ولى الدين تريزى: متونى 742 ھ                        | مشكو والمصابح | 9       |
| امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبر اني: متوفي 360 ه        | المعجم الكبير | 10      |
| حافظ الوقيم احمد بن عبدالله اصفهاني: متوفي 430 ه         | حلية الاولياء | 11      |
| امام ايو بكراحمه بن حسين بيه قي: متو في 458 ھ            | دلاكل النيوة  | 12      |
| ا ما ابو حاتم محمد بن حبان: متو في : 354 ه               | صحیح این حبان | 13      |
| امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخارى: منو في 256ه        | تارخ كير      | 14      |
| امام ابودا وُدسليمان بن داوُ وجارود طيالي: متوفى 204 ه   | مندطیالی      | 15      |
| حافظ ا بوشجاع شيروييه بن شيردار ديلمي                    | مندالفردوس    | 16      |

ہوں، شاید کہ میری 20 سالہ زندگی میں سے پہلی ایسی عیدہ۔ مثاب کا مسودہ تیار کرنے کا کام میں رہے الاقل شریف میں کرتا رہا، لیکن اس کے بعد دیگر تعلیمی وتحریری مصروفیات آڑے آگئیں، جس کی وجہ سے بیاکام کا سلسلہ بالکل منقطع ہوگیا۔ پھر رمضان المبارک کے چند دنوں کو میں نے اس کام کے لئے متخب کیا۔ مسودہ پر نظر ثانی اور دیگر اضافہ جات کئے۔ پھر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مجھے اپنے مرشد خانے آستانہ عالیہ ڈھوڈ اشریف ضلع مجرات میں اجتماعی اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ کے فضل و کوم سے میرابیاس جگہ پر تیسرااعتکاف تھا۔ آج پھر

میں نے مسودہ پر نظر ثانی کر کے اس کو کمنل کردیا۔

اس کتاب کی تکمیل کے دوران میں نے دیگر تعلیمی مصروفیات کے علاوہ یہ چھ (6)
کتا ہیں کمل کیں۔ 1۔ جنت کے حسین مناظر۔ 2۔ جنت کی تکشیں۔ 3۔ موت کے
مناظر۔ 4۔ شان اولیاء احمت اللہ علیم م - 5۔ پیارے رسول سائٹ ٹائیڈ کی پیاری پیاری
ہاتیں ۔ 6 قرآن و حدیث کے بکھرے موتی۔ اور ساتویں کتاب ''ہدایۃ المسلمین من
احادیث سیرالرسلین سائٹ ٹیڈیٹ کا مسود مکمل ہونے کے بالکل قریب ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ میری اس ادنی سی کا وش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فریائے۔اس کومیرے لئے میرے والدین ،میرے اسا تذہ کرام ،اورمیرے تمام دوست احباب کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔آ مین بجاہ طہویسین سان کا کا آپیا ہے۔

وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه هجه او على اله واصحابه وبارك و سلم (خادم إسلام) محمر تنوير قادرى و ثالو ت دُائرُ يكثر: اداره قاسم المصنفين آستانه عاليه دُّهودُ اشريف عجرات و: قادرً كي ريسر چ سنشرالة وظن پيرمولا و ثاله دُا كانه كوئ جميل مخصيل برناله ملح بحمبر، آزاد كشمير-

موبائل:0341.4165880

| 407 |     |      |     |
|-----|-----|------|-----|
|     | - 4 | -    | 100 |
|     | ч   | - 34 | м   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | 194                                                     |    |                                  | 195                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ਲੈ. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مجمع الزوائد                        | حافظ البويكر تيثمي                                      | 39 | خصائص کبری                       | امام جلال الدين بن ابو بكرسيوطي: متو في 911 ه     |
| ا من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مندالشاميين                         | المام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني: متوفي 360 ه     | 40 | ورمنثور                          | امام جلال الدين بن ابو بكرسيوطي :متوني 911 ه      |
| THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED | خصائص الحبيب                        | امام جلال الدين بن الي بكرسيوطى: متو في 911 ه           | 41 | تغييرا بن كثير                   | حافظ مما والدين بن مرابن كثير: منو في 744 ه       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المنتظم                             | شخ ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزى: متو في 579 ھ            | 42 | الجزءالمفقووس مصنف عبدالرزاق     | امام ابو مكرعبد الرزاق بن جام: متوفى 211 ه        |
| 21 البد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | البدامية والنحابير                  | حافظاتما والدين بن عمراين كثير: متوفى 774 ه             | 43 | شرحففاء                          | علامه ملاعلى بن سلطان القارى: متوفى 1014 ه        |
| 22 السي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | السيرة النيوبي                      | المام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر: متوفى 571 ه      | 44 | مولدالروى                        | المام ملاعلى بن سلطان القارى: متو في 1014 ه       |
| 23 عنر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سنن کبری                            | المام ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب نسائي: متوفي 303 ه      | 45 | كشف الخفاء                       | فيخ اساعيل بن محرمجلواني: متونى:1162 ه            |
| 24 من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سنن كبرى                            | امام ابو مَراحمه بن حسين بن على يتيقى : متونى : 211 ھ   | 46 | السيرة الحلبيه                   | امام على بن بربان الدين حلبي :متو في 1404 ه       |
| عام المعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المصنف                              | امام ايو يمرعبدالرزاق بن جام صنعائى: متوفى 211 ھ        | 47 | تاريخ الخميس                     | الشيخ محمد يار بكرى                               |
| 26 مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مندايويعلى                          | ا مام ابويعلىٰ احمد بن على بن شي موصلى: متو في 307 ھ    | 48 | فيوض الحربين                     | امام الشاه ولى الله محدث وبلوى 1174 ه             |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فخ البارى                           | امام حافظ احمد بن على بن جرعسقلاني: متونى 852 ه         | 49 | אונו או                          | حضورغوث اعظم فيخ عبدالقادرجيلاني                  |
| 28 تيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تهذيب الاساء واللغات                | امام ييني من شرف نووي: متو في 677 ھ                     | 50 | الحديقة الندبي                   | الشيخ عبدالغني نابلسي                             |
| 29 تېز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تهذيب التبذيب                       | حافظ شهاب الدين حدين على ابن جرعسقلها في متوفى 856ه     | 51 | تواريخ صبيب الله                 | مفتى عنايت الله كاكوروي                           |
| 30 تبذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تبذيب الكمال                        | المام الوالحجاج يوسف بن ذكي عبد الرحمن مزى: متوفى 742 ه | 52 | الذفائر المحديد فالطائيل         | السيدمحد بن علوى المائلي                          |
| 31 حس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حسن المقصد في عمل المولد            | الم جلال الدين بن ابي بكرسيوطي :متو في 911ه             | 53 | تغير نيشا بوري                   | علامه نظام الدين حسين بن محرتي: متو في 728 ه      |
| Wiah 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الثقامالعريف حقوق المصطفى سأوفذ يجز | قاضى ابوالفضل عياض ما تكى: متو فى 544 ھ                 | 54 | شرف مصطفى مل تفايين              | الشيخ عبدالملك بن الى عثان غيثا يورى:متو في 506 ه |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زرقاني على المواهب                  | علامه محمدز رقاني بن عبدالباتي: متوني 1122 ه            | 55 | الوفاء باحوال الصطفى سالتفاتياني | ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزي متو في 597 ھ          |
| يدار. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بدارج النبوة                        | فيخ عبدالحق محدث دبلوى:متونى 1053ھ                      | 56 | المواهب الدني                    | امام شهاب الدين احمر بن قسطل في متو في :923 ه     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مرقاة المفاتح                       | علامه لماعلى بن سلطان القارى: متو في 1014 ه             | 57 | تاريخ لامم والملوك               | امام ابوجعفر بن جرير طبري: متوني 310 ه            |
| الله 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مطالع أكمرات                        | علىا مەجىرمېدى قارى                                     | 58 | صفوة الصفوة                      | ابوالفرج عبدالرحمن بن على ابن جوزى: متو في 597 ه  |
| روح 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | روح المعاني                         | امام الوافضل شباب الدين سير محود الوى: متونى 1270 م     | 59 | لظا كف المعارف                   | الوالفرج عبدارحن بن احداين رجب حنبلي: متوفى 798 ه |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . كمتوبات شريف                      | مجددالف ثاني حضرت شيخ احد مربندي: متوني 1034 م          | 60 | سنن داري                         | امام عبدالله بن عبد الرحمن: متو في 255 ه          |

| 83  | فتح المغيث                  | علامه شيخ عبدالرحمن سخاوي: متو ني 902 دو                 |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 84  | الاتتنباه في سلاسل الاولياء | الشاود لي الله محدث د ہلوي: متو في 1174 ھ                |
| 85  | الترغيب والترهيب            | امام زک الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری:متوفی          |
|     | in Aprobined                | 656                                                      |
| 86  | موطاا مام ما لک             | امام ما لك بن إنس:متو في 179                             |
| 87  | شعب الايمان                 | ا مام ابو بكراحمه بن حسين بهيتي :متو في 458 ه            |
| 88  | مندحيدى                     | ا مام ابو بمرعبد الله بن حميدي: متو في 219 ھ             |
| 89  | مىندابوغوا ئە               | ا مام ابوعوا نه لیحقوب بن اتحق: متو فی 366 ھ             |
| 90  | الشمائل المحديد سالطنانيني  | ا مام ابوتيس گھر بن بيسي تر ندي: متو في 279ھ             |
| 91  | منديزاد                     | امام ابو بكراحمه بن عمرو بن عبدالخالق بزار: متو في 292 ه |
| 92  | تؤيرالحوالك                 | امام جلال الدين بن الي بكرسيوطي: متونى 911 ه             |
| 93  | كتأب الاعتقاد               | امام ابو بكراحمد بن حسين يبيقي:متو في 458 ه              |
| 94  | سيراعلام النبلاء            | المام شمل الدين محمد بن عثمان الذهبي :متو في 748 ه       |
| 95  | فيض القدير                  | علامه عبدالرؤف مناوى: متونى 1003 ھ                       |
| 96  | النة                        | الشيخ ابو بكرعمر و بن ضحاك شيباني: متوني 287 ه           |
| 97  | صدائق بخشش                  | ا مام احمد رضا خان محدث د ہلوی: متو فی 1340 ھ            |
| 98  | مسندا مام إعظم              | امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت: متو في 150 ه           |
| 99  | معالم التنزيل               | ا مام ابوانحسین بن مسعود فراء بغوی:متو فی 516            |
| 100 | تفييرمظبرى                  | على مەنتاءاللە يانى پى: متونى 1810                       |
| 101 | تؤيرالمقباس                 | سيدنا عبدالله ابن عهاس رضى الله عنها                     |
| 102 | تنسير جلالين                | علامه جلال الدين على ءامام جلال الدين سيوطي              |
| 103 | كنوز الحقائق                | علامه عبدالرؤف المناوى:متو في 1003 ھ                     |

| 61 | الطبقات الكبرى    | امام محمد بن سعد بن منبع البهاشي البصري: التو في 230      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 62 | المعدك            | امام ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم نيشا بوري متوفى 405 ه |
| 63 | مواردالظمان       | حافظانورالدين على بن الي بكريتني : متو في 807 ه           |
| 64 | السيرة الدوة      | الثينج محد بن اسحاق بن يهار: متو في 151 ه                 |
| 65 | الكال في الأرخ    | المام على محد بن عبدالكريم شيباني جزري:متوني 241ھ         |
| 66 | تاريخ ومثق الكبير | امام ابوالقاسم على بن حسن ابن عساكر: متو في 571 هـ        |
| 67 | السيرة النبوبي    | ابو محمد عبد الملك بن صشام: متو في 213 ه                  |
| 68 | المصنف            | حافظ عبدالله بن محمد بن الي شيبه كوفي : متوفى 235 ه       |
| 69 | جع الجوامع        | ا مام جلال الدين بن اني يكري سيوطى : متو في 911 ه         |
| 70 | كنزالعمال         | علامة على تقى بن حسام الدين بندى: متو في 975              |
| 71 | المعجم الاوسط     | ا مام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبر اني: متو في 360 ه      |
| 72 | المطالب العاليه   | حافظ احمد بن على بن حجر عسقلها في: متو في 852 ه           |
| 73 | جامع الاحاديث     | مولانا حنيف رضا خان بريلوي                                |
| 74 | فتآوي رضوبير      | ا مام احمد رضاخان محدث بریلوی: متو فی 1340 ہے             |
| 75 | مجلى اليقين       | ا مام احمد رضاخان محدث بریلوی: متو فی 1340 مه             |
| 76 | اللالي المصنوعة   | ا مام جلال الدين بن الي بمرسيوطي: متوفى 911 ھ             |
| 77 | المعجم الصغير     | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني متوفي 360 ه         |
| 78 | شرعتج سلم         | علامه فلام رسول سعيدي مد ظله العالى                       |
| 79 | تطهيرالحنظ        | امام شہاب الدين احمد بن جمر كلى: متو في 973 ھ             |
| 80 | تدريب الراوي      | امام جلال الدين بن ابو بكرسيوطي :متو في 911 ه             |
| 81 | كتأب الاذكار      | امام محی الدین ابوز کریابن شرف نو دی: متو فی 676 ھ        |
| 82 | اختصارعلوم الحديث | حافظ مما دالدين بن محرابن كثير: متوفى 774 ھ               |

| 100                                                     |                            |     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| امام الومجر حسين بن مسعود ابغوى: متو في 516 ه           | شرحالنة                    | 123 |
| فيخ ابوعثان معيد بن منصور فراساني: متوني 227 مد         | اسنن اسنن                  | 124 |
| ا مام محمد بن ادريس شافعي: متو لي 204 مد                | المستد                     | 125 |
| حافظ شم الدين محر بن احمد ذهبي استوني 748 مد            | ميزان الاعتدال             | 126 |
| امام احمد بن محمر طحاوى: متو في 321 🚜                   | مشكل الآثار                | 127 |
| امام ايوعبدالله محمد بن افصار: متو في 671 ه             | الجامع ال كام الترآن       | 128 |
| امام محد بن يوسف بنها في: متو في 135 ه                  | جية الله على العالمين      | 129 |
| علامه يوسف صالحي شافعي                                  | سل المدى والرشاو           | 130 |
| امام مجمد يوسف بتقانى: متونى 1350 ھ                     | جوابراتهار                 | 131 |
| ابوالحقائق علامه خلام مرتضى ساتى مجدوى مدظله العالى     | آؤميلا دمناليس             | 132 |
| علامه مفتى محمد خان قا درى مدخله العالى                 | محفل میلاد پر اعتراضات کا  | 133 |
|                                                         | علىماب                     |     |
| علامه عبدالحي مكعتوى                                    | نآوي عبدالي                | 134 |
| امام شمل الدين ممرين عثمان الذهبي :متو في 748 ه         | الموقظة في علم الحديث      | 135 |
| حافظ شهاب الدين احمد بن على ابن جرعسقلا في: متو في 852. | 10 . 11                    | 136 |
| فيغ عبدالحق محدث و ہلوی: متو فی 1053 ھ                  |                            | 137 |
| اشيخ محمود العلحان                                      |                            | 138 |
| مام جلال الدين الي بكرسيوطي: متو في 911 ه               | شرح الفيه                  | 139 |
| المام بدرالدين الومحرمحووين احدثيني :منو في 855         |                            | 140 |
| بام بيلي                                                |                            | 141 |
| إوالحقائق علامه غلام مرتضى ساقى مجدوى مدفله العالى      | صنورسل فالياج مالك والأرال | 142 |
| Silling the second second                               | 13 20 11 11                |     |

| 104 | كتاب الثقات               | امام ابوحاتم محمر بن حبان: متو في 354 ھ            |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 105 | الاحاديث المقاره          | الشيخ محمه بن عبدالوا حدمقدي جعلى: متو في 243 ه    |
| 106 | تاريخ جرجان               | الشيخ ايوقا مم عزه بن يوسف جرجاني: متوني 428 ه     |
| 107 | الحاوى للفتاوي            | ا مام جلال الدين ابو بمرسيوطي : متو في 911 ه       |
| 108 | الاستعاب في معرفة الاصحاب | حافظ ابو عمرو بوسف بن عبدالله بن عبدالبر: متوفى    |
|     | - 35 AL (MON.)            | ø463                                               |
| 109 | الاصاب                    | حافظ احمد بن على ابن حجر عسقله في: متو في 852 ه    |
| 110 | جامع الاحاديث             | ا مام جلال الدين بن الي سيوطي : متو في 911 ه       |
| 111 | التمبيد                   | المام الويوسف بن عبدالله بن عجد ابن عبدالبر: متوفى |
|     |                           | ±463                                               |
| 112 | مندعيدين جميد             | ابونكه بن اكسي عبد بن حميد: متوني 249ه             |
| 113 | المستد                    | ا مام ابو بكرهمه بن بارون الروياني: متونى 307 مد   |
| 114 | مراة المناتي              | مفتى احمه يارخان نعيمي                             |
| 115 | الجامع الصغير             | ا مام جلال الدين بن الي بكرسيوطي: متو في 911 ه     |
| 116 | سننن دار قطنی             | ا مام على بن عمر دار قطني: متو في 285 ھ            |
| 117 | المسند                    | الشيخ المحق بن رابوبي                              |
| 118 | جامع العلوم والحكم        | فيخ ابوالفرج عبدار حن بن احمد اين رجب حنبلي: متونى |
|     |                           | 795و                                               |
| 119 | سنن صغری                  | امام ابو بكراحمه بن حسين بيقى : متوفى 458ه         |
| 120 | اسنن الماثؤره             | ا مام محمد بن ادريس شافعي: متو في 204 ه            |
| 121 | المغنى                    | شخ ابومجه عبدالله بن احمد مقدى: متو في 620 مه      |
| 122 | صفائح الجبين              | امام احدرضاخان محدث بريلوى: متوفى 1340 ه           |

| 12  | ta a construction of the | نب علما ء منكرين ميلا و           |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|
| 143 | تخفة المولود             | اين ٽيم جوز په سوني 751ھ          |
| 144 | نآوی عذیریه              | نذ يراحمه د بلوى                  |
| 145 | فآوی ثنائیه              | ثناء الله امرتسري                 |
| 146 | فآدبيه تاربي             | عبدالستارد بلوى                   |
| 147 | فآوى علائے المحدیث       | عبداللدرو پرسی                    |
| 148 | مختضر سيرة الرسول        | عبدالله بن محمد بن عبدالوباب مجدى |
| 149 | الشمامة العنبرية         | نواب صديق حسن خان مجعو پالي       |
| 150 | تيرالبارى                | وحيدالزمان حيدرآ بادي             |
| 151 | يرة المصطفى              | ا براهیم میرسیالکونی              |
| 152 | سلسلها حاديث الصحيحه     | ناصرالدين الباني                  |
| 153 | صلوة الشبيح              | عبدالله عفيف                      |
| 154 | احسن الكلام              | عبدالغفوراش سيالكوني              |
| 155 | سك الخنام                | نواب صديق حسن مجبو پالي           |
| 156 | حاشية نماز نبوي          | د بيرعلى ز ئي                     |
| 157 | البرعا                   | بثيرسلفي                          |
| 158 | التوسل                   | ناصرالدين البانى:متونى 1420ھ      |
| 159 | مجموعة الفتوى            | اين تيمية:متوني 728ھ              |
| 160 | نشرالطيب ير              | اشرف على تخانوي                   |
| 161 | فضائل اعمال              | و کر پاسبار فیوری                 |
| 162 | العطورالجموع             | ذ کر پاسیار فیوری                 |
| 162 | احسن الفتاوي             | رشيداحمد ديوبندي كراچوي           |





